مولان غلام ولون غلام ولون غلام ولون غلام ولون فرا ورتقارير عن يبليكيشن عن يزيب ليكيشن الم ومساح و مسيكود رود ، لابكور الم و مسيكود رود ، لابكور الم و مسيكود و مسيكود و و مسيكود و مسي 

المرافع المرا

قارى مُولِطنيت مرد الالعلم ويور

پُرده اشھا دُوں اگرجہسرهٔ افکارسے لانہ سکے گا فرنگ میری نواوّں کی تاب! جس میں نہ ہوالقلاب موت ہے وہ زندگی رُوحِ اُمم کی حیات کشکشِ انقلاب!

# نوائي إلفلائب

الطويوز وتقارير ملاً علام غوث هزاروى مرتب شمس و القرق سبى القرق سبى القرق المنافية و ال

ناشر:

غنز يبليكيشن

٥٦ ميكلوۋروۋ، لابور

## بيش لفظ

بلاشبداسلام جامع وہمدگیراورتمام ادوارکے تقاضوں پرمحیط دین ہے اوربنی نوع انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے غیر شبدل اور تنقل اقدار پہنی و تقور حیات کے ذریعے بھی اسی وقت کو ٹی انقلاب یا تبدیلی رونما ہو سکتی ہے کہ جب سامان اس پر کچتہ میں رکھتے ہوں اورا گسے تقصد زندگی بھی جھتے ہوں ، یقین کا مل ان کا سرایہ ہو تواطمنیا نی قلب ان کی متاع عزیز ہو اوران کے ول و و ماغ کیسوئی کی دولت سے بھی مالا مال ہوں۔

اس کے ساتھ ہی ان کے افران کر ونظر کی پراگندگیوں سے بھی پاک ہوں اور دماغی الجھنول سے بھی مبرا ہوں 'شکوک و شبہات سے ان کاکوئی علاقد نہ ہو تو تردّ د کے بیے بھی ان کے بیلوہیں کوئی جگہ نہ ہو، تذبہ ب ان کے قریب نہ بھٹے توغیر تھی ان سے کئی کنڈ اکرنکل جائے اوران کی سوچ ں کے محل میں نویام نویالی کو بھی قدم رکھنے کا موقعہ نہ ل سکے ۔

حبب بدبنیادی اورلازی جربرپدایه وجائے توانقلابی جاعت میں اُس کی انبی تعلیماً
کے مطابق امتیازی خصوصیات اجاگر ہوجاتی ہیں - ہرانقلابی قابل تقلیدا ورلائق تحسین سیرت و
شخصیت کا ماک بن جاتا ہے - بشخص صفات حمیدہ سے متصف ہوجاتا ہے - ہر فرد کا اخلاق
اور کر دارا چھائی سے ارائستہ ہوتا ہے - ہر کن میں اُتھا دواتفاق رَبی بس جاتا ہے - ہر میرا خلاص و
این کا پکید دکھائی دیتا ہے - مرکز کن اخریت و محبیت کا مجتمد نظر آتا ہے - الفت ومردت اُن کو
اینی بانبوں میں لے لیتی ہے اورائس وییاران سے لیٹ لیٹ جاتا ہے -

ان خوبیوں اورممائس کی وجہسے انقلابیوں کی کبرونخوت سے نفرت کاچرجا زبان زدعام ہوّاہے۔ یمکبروغرورکوبنے وہن سے اکھاڑھپینکٹا ان کانصب العین بن حبا آہے۔ بڑا کی اوراؤکچا کی ان كے ليے تقرسے تقرشے سے زيادہ و تعت نهيں ركھتى ۔ بغض دعنادكنام سے وہ ناآشنام جتے بيں ۔ عسد و عَلن ال سے دُور دُور رہتے ہيں اور وہ غيبت وعيب جو ئي سے آنكميں تھيرے ركھتے ہيں -

اس طرح نصرف برگرانقلاب کی علم دارج اعت کے اتحاد واتفاق اور کیے بتی کو پارہ پارہ کرنے کی ہرکوشش ، ہر کیم ، ہرچال اور ہرسازش ناکام ہوجائے گی بکد ہرانقلا بی کے دل میں ایک دوسرے کا احترام ہوگا - انسانیت کے لیے جینے کا جذبہ موجز ن ہوگا - ہر فر و اچنے جماعتی دوست کے دکھ در دا وَر رنج والم میں برابر کا شرکی ہوگا اور جماعتی احباب کی خوشی کو اپنی خوشی تصوّر کرے گا تو پھر کوئی دجہ نہیں کہ ایسا ایجا سلوک روا رکھنے والے افراد اپنی آرزو دک اور تمناوں کے نبر عن سے کل کرمنزل کک ندیدونج جائیں ۔

لیکن اس طیم رمقصد کی کیانظم وضبط کے بغیر مکن نہیں - اس میے ہرالقلا بی اسیر
کی اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو - اپنے رہبر کی فرانبرواری اس کا خاصہ ہو - وہ اپنے رہنا
کے حکم کو پُوراکرنے میں کوئی دقیقہ فروگذا شدت نہ کرے - اپنے سرراہ کے آرڈر کو حرف آحنسر
سجھے - اپنے زعیم کے ارشادات و فرمودات کے سامنے سرسلین م کردے اور اپنے لیڈر کے
ہرا شارے رہر بیٹنے کے لیے ہمدوقت تباری ہے -

جنب ان کے دلول میں تسلیمات کا پرسلسلماس مترک گھر کرجائے گا تو بھروہ نیہیں دکھیں گئے کہ کا تو بھروہ نیہیں دکھیں گئے کہ کا کہ کا تو بھروہ نیہیں دکھیں گئے کہ کفروشرک وندار الم ہے یا طغیان وعصیان کی بجلیاں کوندرہی ہیں - ضلالت وگمراہی

کی گھٹائیں ملی کھڑی ہیں یا طلبت و تاریکی کی آندھیاں جل رہی ہیں ۔ فعاشی وعرانی کا طُہ فان بدمیزی بیاہے یا بداعالیوں کے جسٹر چیل رہے ہیں۔

اس صورت کے پیش نظر فراعنہ مسرکا دید بدان کے آٹ آکے گا، ندماردہ کا رعب اس صورت کے پیش نظر فراعنہ مسرکا دید بدان کے آٹ آکے گا، ندماردہ کا رعب کا نوشد دولوں کا دولت انھیں بچھے وہ تھیل سے گا نوشد دولوں کا دولت انھیں بچھے وہ تھیل سے گا نوشد دولیوں کا سرایہ - ابوطالب کا پیار کارگر آبت ہوسکے گا ندابوہ بل کی قرابت داری ۔ کھار و مشرکین کا ظلم دستم انہیں بازر کھ سکے گا ندمنا فقین کی دیشہ دولیاں - ملاحدہ و زادة گی کینہ تولی کی کھرکسکیں گی ندخوارج و معتزلہ کی طوفال خیزیاں - تا آریوں کی بلغا رانہیں روک سے گی ۔ ند مخالفتوں کے تلاطم خیز تھی پیٹے ہے ۔ وہ فرز ملال اقتدار کی دھمکیاں خاطم میں لائیس کے ندافسہ البالا کے آرڈی نیس اور مغرب کی سے طوازیاں انہیں اپنی لیسیٹ میں لے سکیس گی نہ یورپ کی زرق برق ان کی آری میں کے سکھوں کئے وہ کر کے گا ۔

بلکدایی پروست می اورعالی بهت نفوس تو پنڈلیاں بدولهان کاکریمی فرست موس کرتے ہیں اور بھی اسے بڑھ کھاکھی ۔ اگر دھوئیں سے اٹے بوئے تنگ و اریک کمرے میں کپڑوں میں لپیٹ کریمی بندکرویا جلئے توخوشی سے بھو لے نہیں سماتے اوراگرانہیں شدیدزو دکوب کیا جائے تو بھی اپنے موقف سے اس کے چبرسے مسرت سے معمور دکھائی دیتے ہیں۔ تپتی ہوئی رست انھیں اپنے موقف سے بٹا اسکتی ہے نہ دھکتے ہوئے انگارے ان کا ایمانی ایقان چیرن سکتے ہیں۔ والدین کی فطسری محبت سے محوومی ان پراثرانداز ہو سکتی ہے نہ معاشرتی بائیکا ہے انسی مجبور کرسکت ہے معمول کا مراز انداز ہو سکتی سے بندرہتا ہے توسنراہی ان کے لیے داحت معمولی کام ہوتا ہے۔ کا لے پائی کو وہ اپنا گھرتصور کرتے ہیں توجیل خانے ان دینا بھی ان کے لیے دارالمطالعہ کا کام وہتے ہیں۔ وہ باطل کا مقابلہ ایوان اسب بی ہی جو اُلٹی کی کھوں ساتھ کرتے ہیں اور قول وفعل کی ہم آہنگی کی دولت سے بھی۔ وہ وقت کے ڈکٹیڈ کی کھوں ساتھ کرتے ہیں اور قول وفعل کی ہم آہنگی کی دولت سے بھی۔ وہ وقت کے ڈکٹیڈ کی کھوں

میں آنکھیں ڈال کریمی بات کرتے ہیں اورعدالت میں بھی سرریفن باندھ کرجاتے ہیں اور موت کو کھنونا سبھتے ہیں اور تواوران کی تو مائیں بہنیں اور بہو ٹیا یا اپنے شیشند لم تے عصمت میں برجھیاں کھا کریمی کا مرانی وشاد مانی کے گیت گاتی ہیں -

مختصرية كدانقلابيون كواس كى يا داش مين فقروفا قدى زندگى بسركرنى يسه - يا كاليف ف شکلات کاسامناکز ایدے مصیتوں کے دن دیکھنے پڑیں اگروش ایم سے ووجار بہونا پڑے ان كاجینا دو به كردیاجائے یان رعوصهٔ حیات انگ كردیاجائے-ان كاسرتن سے جداكر دیاجائے یانهیں طرح طرح کی اذبیتیں ہیونجا ئی جائیں -انھیں جیل کی کال کوٹھٹر بوں کی زینت بنا دیاجائے یاان کے نون کی سرخی سے تخته دار کی زئین کی جائے۔ شاملی کے میدان میں ان کے نو<del>ق ہ</del>ولی کھیلی جائے یا نہیں درختوں پراُٹالٹاکا ان کے داغوں کو کھولا دیا جائے۔ان کے حسم کی بوٹی بوٹی کردی جائے یانسیں جلاکر راکھ کرویا جائے ۔انسیں بدف کے تودوں راٹ دیاجائے یا ان پرگولیوں کی بارش سرسانی جائے -ان پنعندوں کے فریعے قاتلانے ملکرایا طبع بالاٹھی چارج اليدادچية مكندون كاستعال كياجائه -ان بريابندى لكادى جائد يا وقتاً فوقت الزامات عائد كيے جائيں - وست برزنج كروا جائے يا يابسلاسل كياجائے - انگيس توڑنے کی دھمکی دی جائے یاساوی نمائندگی سے محوم رکھا جائے - پروپیگنڈ کیا جائے یا افوائیں بهيلائي جاً ہيں۔ قتل كے منصوبے تيار كيے حاكيں ياساز شوں كے جال جيا دہيے جاكيں الكين عفر بھی وہ اپنی تخر کمیں کو حاری رکھیں گے۔

جب انقلابی جماعت اس مقام کس بیونی جاتی ہے تواس کی نولئے انقلاب " رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اور بتدریج عمال کا اختیار کرتی چاجاتی ہے - اس کے راستے ہیں بڑی سے بڑی مصیبت بھی رام ہوجاتی ہے - ہرر کا وٹ خس وخاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے -ہمنی دیواروں کوزنگ کھاجا تاہے - باطل کے تمام ارادے خاک میں مل جاتے ہیں ۔ کفر کے قلعوں میں دراڑیں بڑجاتی ہیں شیطنت کی محارت میں شکاف بڑجاتے ہیں - استحصال سکیاں ہے کے روم توڑویتا ہے۔ سوایہ داروں کا بندھن پاش ہوجا تا ہے معاشو کی کا یا پٹ جاتی ہے۔ غلامی کی زنجریں کٹ جاتی ہیں۔ تمام طاقتیں بسیا ہوجاتی ہیں اوران کاچہے م سنگوں ہوجاتا ہے۔ کیؤکھ ہے

حالات کی کشتی ہے جو بھی پتوار سنوارا کرتے ہیں گرواب بھی بچتے ہیں ان سے طوفان بھی کنارا کرتے ہیں

توتحركيداينا زنگ لاتى ب فتح كا عكر بدند مواج - كاسيابي قدم حويتى ب - كامراني كى سرميزوشاولب كميتيال لداتى بير- فلاح وسبودكى كزير بيوثتى بير- تمام افرادم ككت كمح لير مما فی کیمیاں ذرائع میسرآتے ہیں۔ ہرآدم زادی نبیادی ضوریات زندگی انقلابی حکومت مرستها في ب- سرايه اورمحنت كي صين اشزاج سه عام كن مول اورج أم كى جدا كاف وي جاتي ہے۔ زرمف تباولد است یا رکا فریعیری کررہ جاتاہے۔ اخلاتی قدرین تنقل قراریاتی ہیں اور تخلیق کائنات کو مامقص قرار دے کرخالق کائنات کی حاکمیت کا بھی ولوں میں بٹھا ویا جا آہے۔ جس كتحت انسان كو إمقصد زندگى بسركرنے كاتصور دياجا آھے -اس طرح سياسى نظام ميں ماكميت ادلله كي سكها في جا قي ب ماكمستقل اقدار مين اكثريت واقليت كي اليون كاسلسله مي خم روا جائے اور مرابت میں وحق سے رہنمائی حاصل کی جائے اور انقلابی جماعت اتنی غیرت مند ہوتی ہے کہ اگر کوئی نسردا پنے خبث باطن کی وجدسے یاکسی کے اشارے پراپنی ہی تعلیمات کے خلاف سازش کرے یا اپنے قول دفعل سے ان کی مکذیب کرے تووہ اُسے خوبہتی سے مٹادتی ہے کہ کمیں میاپنے شرسے پورسے ماحول ہی گوگندہ نیکردسے اور نہوہ کسی ایسے شخص كواينا سرباه وكميفنا يسندكرتي بحجواس كيروگرام مصفحتلف عقائد ونظر بايت كلحامل مود القلابي جماعت اس قدرسته عراور پائيدار بنيا دون پراسي وقت يك قائم ره سكتي ہے کہ حب تک وہ حکمت علی کے تفاضوں کو پواکرتی رہے باہمی شاورت کا خیال رکھے نظم وضبط کی شرائط پرپوری از تی رہے ا درسلسل دیبیم جدوجہد جاری رکھے -

فأرمين كرام إ توم مي إن بى اصول وضوابط كرمطابق شعوريدا كرف كے ليے مولانا غلام غوث صاحب مبزاروی ایسے اسلام کے نامورسپوت بجنگ آزادی کے علمبرداروں کے فرزند، ميدانِ سياست كيسيدسالارا درجبية على اسلام كية فائدك انطويورا ورصوباني وومي اسبلیوں کی تقاریر کامجموعمر "فوائے انقلاب " کے نام سے آپ کی خدمت میں میش کیاجار الم ہے اور "اذان سحر" کے بعد بیٹیش کش عزیز ببلی کیشنز" کی سعادت کا حصر بن رہی ہے -اس برسم بھی ا دارہ کو ہدیہ تبریب پیش کرتے ہیں کیونکداس نے اکا بر کی علمی ا مانت كوكي جاشان كركے است صلىدا ورآينده نسلول بيغظيم احسان كياسے -اب اہل ذوق كے تعاون كى ضرورت ب تاكدييس اسله باقاعد كى سے جيلتاً رہے اور يدوقت كا اہم تقاصف بھی ہے کیونگر عوقوم ابنے اسلاف کی علی وراننت کونسل ونسل منتقل کرنے کے قابل نہیں ربهتی وه ایک ندایک دن کسی دوسری قوم میس گم بوکرانیا قومی تشخص که دبیشتی به ۱۱س کی تهذبيب وتقافت عتم ہوجاتی ہے۔اس کے املیازی نقوش مٹ جاتے ہیں صفحہ ہستی سے محض عقل انسانی کے بنائے ہوئے دساتیر حیات کی طرح مدے جاتی ہے اور ڈھونٹر سے سے بھی اس كاكوئى نام ليوانىيى لمنا -

> شمرالقمرة مي هارنومير ع<sup>9</sup>

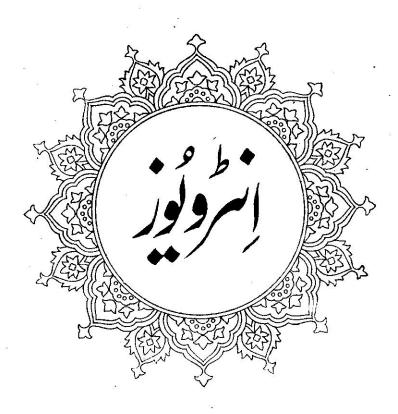

(ید انٹرولوکراچ سے شائع ہونے والے اکتوبرالیات کے ما بنامہ عالی ڈائجسٹ "سے دیا گیاہے۔)

# فزندإسلا

پاکستان کے ممتا زرہ خاصرت مولانا غلام عفوث صاحب مبرادوی اور صفرت مولانا مفتی محمود صاحب بجید دنوں ایک مختصرے دورے پر کراچی تشریف لائے - ہیں ان دونوں صفرات کے انٹرویؤلیٹ جا ہتا تھا ۔ لیکن ان کی شدید ترین مصروفیات کے بیش نظر میری پینواہش پوری ہوتی کچھ کی نظر آرہی تھی۔ ہمرکسیٹ تسمست آنائی کے ارادے سے میں دوسرے روز کسی سم کی الحلاع کیے بغیر نیوٹاؤن کی جا مع مسجد میں جا بینی - بیسال یہ دونوں صفرات قیام فرواتھے ۔ مسجد کے دروازے پر بہی مجھ ایک صاحب مل گئے جو مجھے اس کرے کی طوف کے جباں صفرت مولانا غلام عوث صاحب مبراروی تشلیف فراتھے ۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور باہر میست سے صفرات جو سائے ۔ ان میں غالباً کچھ جمیدی کا رکن تھے اور کچھ ملاقاتی ۔ اس وقت مولانا ایک اور مقامی صحافی کو انٹرویو دینے میں صورت تھے۔ میں نے بھی اپناکارڈ اندر بھجوا دیا اور میری پنوش قستی انٹرویو دینے میں صورت تھے۔ میں نے بھی اپناکارڈ اندر بھجوا دیا اور میری پنوش قستی کی کہ مجھے فرا ہی اندر بلوائیا گیا ۔ اس سے پیلے مجھے کھی مولانا سے طاقات کا کاشرن

حاصل نه بَوَا تَهَا -گذشته ونول اخبارات وغيره بين ان كے چيني والے بيانات اور گھن کرج ،حب سے ان کے مخالفین کا سکون غارت جوجیکاہے ا ورنام کے ساتم بزاروی كى نسبت سے ميں نے اپنے زہن ميں ان كى شخستت كا جوخاكر بناركھا تھا وہ كيماتسم كا تفاء درازقد، وجيهد، توانا ورادهير عرك عالم دين ليكن كريدين واخل سون ك بعدمیری نظری جس بزرگ پر پڑی وہ ایک دبلے پتلے منی قسم کے شخص تھے ہو بڑے وعید نرم اورصاف لہے میں گفتگو کررہے تھے۔ انسوں نے بدحدسا وہ لباس مین کھا تعا - استری اور کلفت سے بے ٹیازکرٹا اورشلوارا در سرریکے اور طرے سے آزاد دیاتی ینجابیوں کے سے انداز میں باندھی ہوئی گیڑی۔ یہ تھے مولانا غلام غوث صاحب بزاردی جنبیں محابر ملت ، بطل حریت اور دین کے ایک بلے معاہد کی حیثیت سے معی ما احاتا ہے۔ میں بھی دوسرے بیندھزات کی طرح مولانا کے قربیب ہی فرش پر مجبی ہوئی جانی راكب طرف بمينه كيا- مولاً اليونكه انظرويو وس رسع تقع اس ليه ميرى طرف مخاطب نہ ہوتے - باہر ولاقا تیوں کا ہجوُم ، ون بھرکی مصروفیات ا ور پھرایک انڈودیکے لیس بى فوراً دوسرا انشرويو- مين سوى را متاكد شايدمولانا مجهد انكار كروير - ايك محمد ساله » بزنگستاس قسم کی توقع غلط نه تهی- لیکن میری توقعات کے برعکس تھوڑی ہی دیرلہ۔ اس صحافی کو فارغ کرتے ہوئے مولانا میری طرف متوجہ ہوتے۔ " إلى صاحب إ كيا يُومِيناك آب في إيُجِي " ان کی آوازیاحیرے سے کسی قسم کی تکان کا اظهار نہ ہوا تھا۔

بختيار ملك

#### میں نے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے ایک تمییدی سوال کرڈالا۔

## اعراض مقاضد

قبلدآپ کی جماعت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور آپ انہیں کیے علی جامہ پینائیں گے۔ ؟

بمارى جاعت كانم جمية عكاراسلام إكسان والراكي حمليي آباسكا مقصد رمعلوم كراجابين تووه ب قرآني أئين كأنفاذ حب كي تفصيل بيب كه ياكسان مين اسلامي اقدار کانفاذ ،مغربی تهذیب کا اخراج ، مکی استحکام ،احیائے دین کے لیے کوشش ،مسلم ممالك كے ساتھ براوران تعلقات قائم كرنے كے ليے جدوج بدا ورملك كى داخلہ وخارجہ إلىسيدول كوصرف مكى اوراسلامى مفاوات كے عين مطابق بنانا اپنے ان مقاصد كي تعميل كياہے ہم سارے ملک کا دورہ کررہے ہیں اور ہم نے ہرضلع میں جمعیتہ کی شاخیں اور دفاتر قائم کیے ہوئے میں۔ بعض اضلاع میرحمعیته کی دوسو کے قریب شاخیں ہیں۔ ہم نے ایک مرکز جمعیته علماء اسلام كى يحى فلكيل كى ہے بيس كے امير جا فظ الي ديث هرت مولانا محدعبدان دماحب دينواستي اورناطمِعمُومي صرت مولانامفتي محمُود بين-اس كے تحت ہر دوصوُّ بون میں صوبا أي حميت مهي قائم کی گئی ہیں۔ہم سارے ملک میں بینی علب وں وعظوں اور دوروں کے ذریعے تمام سلمانو کواسلامی متفاصد کی خاطرا پنے ساتھ ملانے کی سعی کرتے ہیں بڑھ<mark>9</mark> پڑسے ہم نے ایک جفتدوار آرگن" ترجُمان اسُلاً " لا ہورسے جاری کررکھا جی اس کے علاوہ جمعیتہ مختلف رسالول ورسلنوں کے ذریعے بھی اینے اعراض ومقاصد کی پشاعت کرتی رمہتی ہے ۔ اپنے انہی مقاصد کی يحيل كے بيے ہم آيين و انتخابات ميں حسد لينے كے حامی ہيں -

## حاگیرداری ژمینداری اورسراییدداری

ہمارے ملک کے چند علما اسلام میں جاگیرواری اور سراید داری کوجائز قرار دیتے ہیں اس بارے میں حفرت مولانا کا نقط انظر معلوم کرنے کے لیے میں نے ایک سوال کیا : حضرت کیا اسلام میں جاگیرواری اور سراید داری جائز ہے ؟

المحصول في نهايت سكون سے فرالي:

اسلام ایک کامل دین ہے اوراس میں تمام زمانوں ، تمام قوموں اور تمام مکوں کا كاظ دكه كياب - ايسى جاگيرس ا ورمر ليع جوكه ا جائز طور برا نگريزوں كى فوجى خدمات كے صطبي ياكسى اوغيراسلامي نعدمدت كيعوض ميركسي كودييه ككتهول توان كاضبط كرزا اورانهيرقو مي مفاو میں استعمال کرنا شریعیت کے عین مطابق ہے۔ لیکن ایسا ہوسکتا ہے کہ ضرورت کے تحت كسى كوكوئي جائداد مياكردى جائے . ياكوئي شخص زمين كے كافي قطعات اپنے قبضے ميں ركھ ليے . گراییے حالات میں نبب کہ مک*ک کے کروڑ* و مصلمانوں کاسٹشلزم کی طرف مائل ہونے فقر فاقد يأماداني سيساسلام كوترك كرنے برآما دگى كاخطرہ و پيش ہوتواست مصليل العت رعما ، كوجار غرابهب کے اندر قرائن وحدیث کی روشنی میں فتولئے دینے اورسلمان است کومزدوروں اور كسانول كى خاطر مختلف اصلاحى اقدام كرنے كى اجازت ہوتى ہے اكدوہ كستى سم كے استحصال اورجبر کے بغیراطمینان اورسکون کے ساتھ اپنی زندگی مسررسکیں۔ یہ توہے جا کیرواری اورزمینداری کے بارے میں اسلام کانقط نظر اور جہاں تک سرایہ داری کا تعلق ہے۔ اسلام فرد کے مفاد کے بچاستے جاعتی مفادکومقدم قرار دیتاہے۔ گراس کے ساتھ ساتھ وہ انفرادی کمکیبت سے مجمان کارسی کرا اوریس وجبہ کے کسلمانوں میں زکوۃ اور دراشت کا قانون جاری ہے۔ اسلام نه توسوشلزم كى تعلىم ديتا بي بسست تهام ذاتى ملكيتول كونتم كري حكوست ليني قبض میں کرے اور نہی وہ مفرطقسم کی سراید داری کور داشت کرتا ہے حس کے تحت سودی

کاروبار ،عوام کی تباہی اور ملک کی ساری دولت پرجیندخا ندانوں کے قابض ہونے کی تعنت پیپ داہوتی ہے "

## عالم اسلام كالرادشمن

گفتگوبڑے دلچیں موٹر پرآگئے تھی-مولانا عالما نداز میں بنیا دی سال بِالحہارِ حال فرا رہے تھے کہیں نے ان سے ایک اور سوال کیا:

ا المار میں اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا رشمن کون ہے ؟ "كذشتة تيره سوسال سے اسلام كاسب سے براشمن بغربی سامراج را جاورليبي جنگس اس کی شاہ عدل ہیں-اسر کی آج یہ تمام مغربی سامراج کا سغند بنا ہوا ہے-اس نے · <u>۱۹۷۵ برین مهندوستان سیم پ</u>کشتا*ن پرحماد کوایا اور پاکستان کے سا*تھے دفاعی معاہدات کے باومجود ہندوشان کی ہرطرح سے مدد کی - جیسے ایک حرامی مرغی کو گؤٹو ایک گھرمیں کرے اور اندے دوسرے گھرمیں دہے۔ دنیا کا بیاتنا بڑا ملک دھوکے اور فرہیب سے دوست کوتباہ کرنے میں كبي نهيں چوك يحيرت كى بات ب كتنجير ابتاب كاغطيم كارنامدامر كميرك كتن برا خطاتى شزل کے ساتھ ملاجلاہے - اس کے بعدامر کیہ نے باعظ کئی میں بیود اوں سے عربوں برحملہ کرایا - دوال یہ جنگ بیودیوں نے نہیں ملکہ این کھوا مرکمی سا مراجیوں نے لامی اور وروں کو خطیم نقصال بنیجا کم صليبي جنگول كابله لين كى كوشش كى اوراب جب كداس كے يعمواوريالتوبيوديوں نے سلانوں کے قبلہ اول کی بیے دمتی کرمے اسے نرباکش کرتے ہوئے سترکر وٹرہسلمانان عالم کے دلوں کوشرید مجرُوح کیا عین اسی وقت انتهائی ڈھٹائی کے ساتھ اسر مکیے نے میٹولیوں کو ایک سوسیجاسس جنگی ہوائی جہازو سے کرمسل انوں کے زخموں رزمک یاشی کی اس طرح اس شمن خدانے ایک طرف توعربوں کومرعوب کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف میودیوں کوان کی آس ندموم حركت يرانعام ديا-اس وقت مسلمانان عالم كي غيرت كاتقاضا بي كهوه امركيه أور

یودلول کی تمام سررببت حکومتول سے اپنے سفارتی، تجارتی اورسیاسی تعلقات تقطع کرلیں۔
اس سلسلے ہیں۔ بیس نے مودودی صاحب کوجن کی پارٹی میرسے خلاف سوشلسٹ ہونے کا جھوٹا پروپکینڈا کرتی رہتی ہے۔ بیپلنج کیا ہے کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ ل کرتقریریں گریں۔ اگریں سوشلزم کے خلاف تقریرین کرول تو مجھے سوشلسٹ ہجھاجائے۔ اوراگر وہ امریکی ساماری کے ساتھ سفارتی ہسسیاسی اور شجارتی تعلقات مقطع کرنے کے لیے نہمیں تو انعیس امریکی امریکی ایجنے ہے تھورکرلیا جائے ہے۔

ر کیا آپ کا پیچانج مورودی نے قبول نہیں کیا ؟ <u>"</u>

مولانا ہزاروی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا:

قگر بدبازدمیرسے آزماتے ہوئے ہیں ۔۔۔ وہ غالباً کبھی بھی یتینیج قبول ندکریں گے۔
اس لیے کہ وہ امر کیہ کے خلاف اس قیم کابیان دے کرا نے آپ کوتمام سامل جیوں اورسا مراج
دوست فی مالکوں اورجا گیرداروں کی سریہتی سے محوم نہیں کرناچا ہتے۔ اگر مودودی صاحب
میرا چیلنج قبول کرلیں تو نہ مجھے کوئی سوشیلسٹ کہ سکے گا اور نہ ہی کوئی انہیں امر کی چی پر کہ کرکیا ہے
گا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی تمام سکین ندیبی علطیوں، فاسر بی قائد، صحابہ قدمنی پلبنی تحریرات
اور انبیاعلیم السّلام کی تقیص شان پر بھی سیچے دل سے تو ہر کرنی ہوگی۔ اس کے بعد مکن سے کہ
مشترک سیاسی متا صدر کے لیے کوئی راست تہ کھئی سکے۔

اسلام کے برترین دشمن امریکی سامرائ کوزیر کرنے کے بیے بیضروری ہے کہ جنگ کے دولوں محاذول پر کام کیا جائے ۔

ایک محاذامر کمی پروسکیٹراہے بجوشدت کے ساتھ عرب ممالک اوران علم ارکے خلاف جاری ہے جوامر کمیکوواقعی اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں -

دوسرا محاذمسلي دنگ ہے۔

🔾 بیلے محاذر توجیعہ عُلما اسلام بڑی ہے جگری کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے اوراپنی بربھنتی

کے با دجود اس نے ساطع الجمیلی جیسے امریکی ایجنٹوں اورفن کارمود ودیوں کے پر دسگیڈے کو خاک میں ملادیا ہے اورا بسلمان بیسجہ چکے ہیں کہ عرب مالکے نعلاف مہم واصل عرب سود وہ نگ سے نوگوں کو غافل کرنے ، مودودی عقائد کوچپاپنے اور ممنت کشوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے تنسروع کی گئی ہے ہ

ودسرے معاذر کامیا بی کے ساتھ لانے کے سب سے بیدے متعلقہ عرب محکومتوں
کا اتحاد فروری ہے -اس کے بعد دور درازی عرب مسلکتوں ، مسلم کلوں اور تمام مظلوم دوست اور
امن لیسند ممالک کی جمدر دیاں اور تعاون حکال جونا بھی ضروری ہے عرب کی جاتھا دیے لا ایک جماعت نے جان بوجھ کر یہ پر دیگئیڈ اشروع کر رکھا ہے کہ قومیت کے نام پر کیا جانے والا
یا جماعت نے جان بوجھ کر یہ پر دیگئیڈ اشروع کر رکھا ہے کہ قومیت کے نام پر کیا جانے والا
یا اتحاد غیر اسلامی ہے -حالا تکہ یہ اتحاد ایک قدرتی اور طبعی امرہ اور یہی دجہ ہے کہ عواق ،
مصر، شعم اورار دن کے سربراہ صورت حال کا متقابلہ کرنے کے لیے شورے کر رہے ہیں ۔ اور
اگرانٹ تعالی کی مشیب سے قرب قیاست کا وقت نہیں آگیا توانشا راہ ٹرتعالی سے بان یہ ودی سازشوں اوران کے توسیع بسندانہ عزائم کو خاک میں ملا دینے میں کا میں ب

# صِرفِ سوشلزم کی مخالفت کیوس ج

بعض سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ کچھیا کچھ عرصہ سے مولانا مودُودی ، مولانا احتثام کی تھانوی اوراس قسم کے دوسرسے عن صرنے فریسی تبلیغ کے بجائے اپنی تمام ترقوت سوشلام کی مخالفت میں صرف کرکھی ہے ۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا غلام عوث صاحب مزاردی نے فرایا:

مودودی صاحب کے بارہ میں عام مسلمانوں کاخیال ہے کہ وہ سوشلزم سوشلزم سوشلزم کا شورمیاکرا پنے فاسد خیالات وعقا کر کوچھپانے کی کوشش کررہے ہیں اور عرب وشمنی

گاچومنظابره وه <u>میلے کرچکے ہیں</u>۔اسی *کے تح*ت اس شوروغل اور پنگا مرآ رائی سے سلمانوں کو عرب بدود جنگ سے غافل كروينا جا جت بين -اس مقصد كے ليے ارجنبائن كے اسركى اليمنٹ ما لے الجمیلی کو در آمرکیاگیا حس نے بڑی بیعیا تی کے ساتھ عرب حکومتوں کو کا فرکر ان کے ساته میال کے مسلمانوں کی ہمدرویاں قطع کرناچاہیں - بیسب کی ماسر کی سامراجیوں کے اشاہے یه و را بدر اس کے علاوہ چند خاندانوں کی حیرہ دستیوں کی وجہسے مک میں اس وقت جو عوامی بدیاری پیل بو حکی ہے اور مزدور، کاشتکار ، چھوٹے صنعت کار ، عام ماجر ، وکلا ،عُلمار اورطلبارنے اپنے تقوق حاصل كرنے كے ليے جوجدوجيد شروع كركھى ہے . مودودى صاحب اسے سوشلزم کا نام دے کرنا کام بنا دنیا جا ہتے ہیں۔ مودودی صاحب کے اِرے میں میرا نقط نظريد بهك مدندوه بيلك مجى اسلامي نظام جابت تصدا ورنداب جابت بير عب كاثبوت یہ ہے کہ <mark>190</mark> کہ میں اسلامی نظام کے مطالبہ کے لیے اکتیس علمار کراچی میں اکٹھے ہوتے اور بقول مولاً محرعلی صاحب جالندهری مودودی صاحب نے صاحت انکارکرتے ہوئے کہا كدوه اس حكومت سے اسلامی نظام كامطالبنسي كرنا جاہتے اوروه كانفرنس سے اٹھ كرجانے لكے-اس ڈرسے كى عكومت كايدا عراض درست ابت ند ہوجائے كەعلى سكے أرزاتفاق نهين ہے۔انهيں بڑي شكل سے سجها بھاكر شھايا اور وعدہ كيا كر حكومت سے اسق سم كامطالبہ نهیں کیا جاتے گا-اوراس کے بجائے اسلامی حکومت کا صرف خاکد مرتب کیا جائے گا-یتھی ابتدا- اورانتها يدبوني كرسياسي ليدرول كي كول منزكانفرنس مين حبب ينح الحديث حضرة مولانا مفتى محسدود صاحب منطلة نع باللين نكات كيمطابق اسلامي نظام كامطالبه كيا تواس غود ساخته مجتدر نه مندمين كفلكنيان والهي اوربعديين كهاكه جيز كمدايوب خال كامود وا تھا اس لیے اس سے اس کا مطالبہ بٹی کرنا مناسب نہ تھا۔ پھرانہوئے ایسی خرافات انکھیں کہ عام مسلمانون اورعلمارين سريح يول جونى كوئى بحبيسلمان جواين سينفي سالامي نظام كا وردر كمت مو، بلا ضرورت البيدمسائل سيروالم ندير كسك يبن كافائده توكيد ندموور نقصان

آنناغطیم ہوکدامت کا اتحادیارہ پارہ ہوجائے۔

جهال يمك مولا احتشام التى تمانوى كاتعلق ہے - يدبات آپ انهى سے پھي كدوہ آج كل امري سامراج كى مخالفت كر بجائے سوشلزم كى مخالفت پرزيا وہ زوركيوں وسے رہے ہيں اوراس وقت ہم رپسرايد داري مُستّط ہے يا سوشلزم كى اوريدكداس وقت مسجداتفى كو جلانے ولئے بيدوداوران كے سربر پسست اسركيد كے خلاف مهم جلانا زياد ہ ضرورى ہے يا سوشلزم كے خلاف - ہم ينهيں كتے كدوہ سوشلزم كى مخالفت نذكريں - فسرورى ہے ياسوشلزم كى مخالفت نذكريں - ليكن خلاك ہے وہ مطلوم عربول كى حمايت بيس امريكي سامراج كے خلاف صف آرا ہوكوائي شايان شان خدمات سرانج ام ديں -

#### مودودى سيبنيا دى اختلاف

الب كومولانا مودووى سے بنيادى اختلافات كيابين

مودودی صاحب سے ہمارسے اختلافات کچھ سیاسی ہیں اور کچھ نرہبی - مزیبی اختلافات کی جید مثالیں یہ ہیں :

- (1) وه دوجطوال بنول كانكاح ايك مردك ساته جائز: قرار ديت بين ج كقطعا مرام
- (٧) ده انبياعِليهم الصلوة والسام كنبوت سے سيك ك ذرائع علم اورعام لوكو ك ذرائع علم اورعام لوكو ك ذرائع علم مي كيم فرانسين ديتے -
- س) انهوں نے انبیا علیہ اسلام کی توحید کوسی قرار دیاہے اور یہ کا جہ کہ وہ غورکرتے کرتے توحیہ تک پنچے ہیں۔حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیا بچیں ہی سے مواحدا ورمومن ہوتے ہیں -
- رمه) انهوں نے نماز، زکوٰۃ اور مجے نہ کرنے والول کو اسلام سے خارج بتایا ہے جو کہ خارج یا کاعقیدہ ہے ۔

(۵) انهول نے صحابہ کرام کے خلاف جھوٹی روایات کی آرسے کرخرافات کھی ہیں بعض صحابہ کو گئاب وسنت کا صحابہ کو جھوٹا قرار دیاہے ۔ بعض کورشوت دینے والے اور بعض کو کتاب وسنت کا صحابہ کو مخالف ۔ حالا نکہ ہی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرطیا تھا کہ میرسے صحابہ کے بارسے ہیں اسٹرسے ڈرد - میرسے بعدان کونشا نہ نہ بنایا ۔ ان سے محبّت کرنام جھوسے میں اسٹرسے ڈرد - میرسے بعدان کونشا نہ نہ بنایا ۔ ان سے محبّت کرنام جھوسے کی محبست کے اور ان سے تبغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے میں ۔

(۲) انصول نے صفرت یونس علیہ السلام کے بارسے میں مکھا ہے کہ انہوں نے فرنے تبلیغ ہ رسالت میں کو تا ہمیاں کیں ۔ مودودی صاحب نے رسائل ومسائل صداق ل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارسے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے ان سے ایک گذاہ کہ ہیرہ سرزد ہموا تھا ۔ حالانکہ انبیب رعلیہ السلام گذاہ سے قطعی باکی ہوتے میں - یہ نبیاء کی شان میں ہے اوبی اورگشاخی ہے۔

- (٤) انفول نے سجدہ تلاوت کو بے وضور پر صناحار قرار ویا ہے۔
- (۸) انھول نے خلع لی ہوئی عورت کی عدت ایک میض بت آئی ہے۔ جب کہ چارول ام تیر چیض تباتے ہیں۔
  - (۹) انہوں نے ذی علم لوگوں کے بیے تقلید کوگناہ سے بھی شدید ترجیز قرار دیا ہے جبر کا مطلب ہے کفر-حالانکینوا جہ اجمیریؓ، پیان پٹیر اوام ربانی مجدّد العن انی مُقلد تھے اور یہ بزرگ ذی علم ہوکرمقلد ہوتے تھے۔
- (۱۰) انسول نے صحابۂ کرام پرکیم داچیالا اورا مام ابن ہمیٹی شاہ عبدالغرز می دث دملوئی اور ابن کی کئی کئی اور ابن کی کئی کے اسکے اور ابن کی کئی کے اسکے اور ان کو صحابۂ کا وکیل قرار دیا ہے۔ اب جن روایات کو اتنے بڑے لوگ غلط قرار دیتے ہیں میں ان کو صحابۂ کا مرکم کا کیاں دیتے ہیں میں مصحے قرار دیے کرمے ابرکام کو گالیاں دیتے ہیں

(۱۱) انھوں نے تصوف کوٹینیا بگم مینی افیون قرار دیاہے -(۱۲) انہوں نے ایک موقع پر مبصوریت کولعنت قرار دیا تھا اورا ہے بصور تیت کا رطنٹ وراییٹ رہے ہیں -

(۱۳) ان ندبہی اختلافات کے علاوہ ہم یہ سیجتے ہیں کدان کے طریقی کارسے اسر کمیہ اور یہودیوں کوفائدہ پنہی راہہے۔ امریکی سامراجیوں ، حاگیرواروں اورسرا یہ داروں کے لیے یہ جماعیت ایک مفیرطلب اوارہ ہے۔

#### مودودي فرقه

میں نے کما قباقطع کلامی معاف اس جماعت سے کیا آپ کی سراد جماعت اسلامی ہے؟ مولانا نے کسی قدر جند باتی اندازمیں کہا:

جماعت اسلامی نبیس جم اسے مودودی فرقد کھتے ہیں۔ عام مسلمانوں اور علمار کوان سے شدیدا ختلافات ہیں۔ مودودی فرقد مرزائیت سے بھی زیادہ خط ناک ہے۔ وہ ننگے کافر ہیں اوریہ دجل وفرسی ہے ذریعہ سلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔

غاندخنگی

"بعض لوگوں کاخیال ہے کہ مولانا مودودی اوردوس سے چندعنا صرفے ملک میں تشدد نفرت اورتعنا صرفے ملک میں تشدد نفرت اورتغر لتن کی ایک مہم چلار کھی ہے اگراسے ندرو کا گیا تو ملک میں نعاند جنگی شدوع ہوجائے گی۔ اس بار سے میں آپ کاخیال کیا ہے ؟

مودگودی صاحب کی مہم تواس سوال کے عین مطابق معلوم ہوتی ہے اور پھیلے ہنگا مول میں ان کی پارٹی نے اس کا ثبوت بھی فراہم کیا ہے ۔خدا گنے کو ناخن نہ دسے اگران کا بس چلے تو بیعلماری کا تخرختم کر ڈالیں۔مسیدوں سے علمار کو بے دخل کردیں اور کرسی اقت لار

## موزول طرز حكومت

ابئیں نی صرت مولانا کی رائد ایک اہم اور بنیا دی مسلے کے بارسے میں وریا فت کرناچاہی۔ میں نی عرض کیا :

آب کے خیال میں پاکستان کے لیے کون ساطر زمکوست موزوں ہوگا اللہ موجودہ نظام بہتے مکوست میں وصلانی ، وفاتی ، صدارتی ، پارلیمانی ، جمعوری اور خضی دغیرہ کی مجتش جاری ہے ۔ اسلام نے ال طرزوں میں سے کسی پرکوئی خاص قدخن میں لگائی ہے اور نہی کسی خاص پرزور دیا ہے ۔ البتداس نے دو آئیں لازم قرار دی ہیں ۔ اقل یہ کہ اسلامی حکوست اللہ کی نائب ہوتی ہے اور دہ اللہ کے احکام سے انحراف نہیں یہ کہ اسلامی حکوست اللہ کی نائب ہوتی ہے اور دہ اللہ کے احکام سے انحراف نہیں

کرسکتی دوم بیک اسلامی حکومت میں مشورہ لازمی قرار دیا گیاہے اس لیے ہم اسلامی حکومت کوشورائی حکومت کے میں ا

#### ون بونسط

اگرون یونٹ توڑدیاجائے توصوبوں کی شکیل کس بنیا دیر ہوگی ا در کراچی کی تثبیت کیا ہوگی ؟

«وَن نُونْتُ عِنْفِ سِي مِيكِ صوبول كى جوشنيت تھى اُسے بحال كردياجائے ادركاچى كويا توسندھ كے ساتھ الاديا جائے يا ايك الگ صوبہ بنا دياجائے - اس كا دارو مالات كى سەكولت پرہے ليكن اسے قطعى فرقد دارانہ ياطبقاتى سسّلدند بنا ياجائے - كراچى كوسمالت ميں بھى كشنرى صوبہ نہ بنا ياجائے - بيدا قدام غير جمہورى اورغيرآ مينى ہوگا "

#### لساني مشكه

پاکستان کے نسانی مسکے کاحل آپ کے پاس کیا ہے ؟

پاکستان کے بے اگر اہمیں سال کہ انگریزی زبان لازمی قرار دی جاسکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کریماں عربی زبان کو لازمی زبان قرار نہ دیا جا سکے -اردوا ور مجلکہ کو قومی زبانیں قرار دینے میں کوئی اختلاف نہیں - اس کے علاوہ علاقائی زبانوں کی اہمیت کو ہمیں کیمی لینا چاہیے ۔ بچوں کی است لائی تعلیم ان کو اپنی زبان میں نہ دینا ان کے داغوں پر ایک غیرضروری بوجھ ڈالن ہے

تعليمي النسي

تعلیمی السی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟

راس میں بہت سی باتیں اچھی ہیں۔ میٹری کمکی دینوی اور دنیا وی تعلیم کے بعد جیسے بعض لڑکے انجینندگ میٹری کی اور زراعتی کا کجوں میں داخلے لیتے ہیں۔ اسی طرح دکیل اور زراعتی کا کجوں میں داخلے لیتے ہیں۔ اسی طرح دکیل اور بھی خیر جے وغیر جینے کے خواہش مند طالب علموں کو فوقا فی عربی مدارس میں داخلہ لینا چاہیے۔ ان فوقا فی عربی مدارس کو اسلامی کا کیج کا درجہ دیا جائے اور ان میں کسی قسم کی مداخلت کے بغیر انہیں کہ کرکے وہاں کے فارنے انتھے باحضات کودوسرے کا لیوں کی طرح گرید دیے جائیں کا انہیں کہ کے کہ دیا ہے۔

#### ليبراليسي

"مجرزه لیبرالیسی کے بارے میں آپ کاکیا خیال ہے ؟ یدمیرا آخری سوال تھا۔ مہم یہ سیجھتے میں کدمزووروں کوان کے تمام پیلائشی مقوق ملنے چاہئیں۔اگران کے تمام جائز حقوق تسلیم کرلیے جائیں تومسائل پیلانہیں ہوسکتے۔اس پالیسی کو آخری شکل فیٹے وقت مزدوروں کی رائے کو زیادہ اہمیت دین چاہیے دہ

" اوركونى سوال ؟ " مولانا نے ميري طوف وكي كرمسكل تے ہوئے پوچھا -بهرست بهدت مكريد مولانا ؟ آپ نے شديد ترين صروفيات سے إوجودا پناقيتى

وقت میرے لیے دفف کیا ہیں کے لیے میں آپ کا تنہ دل سے منون ہوں۔ کی کا بردہ دلینتہ مدد کا ترا لیکہ دین ور مدان غلام عذہ ور این سوار دیں کے

گویاکه انٹرویونتم بوچکا تھا۔ ایکن صرت مولانا غلام عوث صاحب ہزاروی کے ۔ سیدالفاظ کہ "اسلام فرد کے مفا د کے بجائے جماعتی مفاد کو مقدم قرار دیتا ہے " دیر تک میرسے کا نوں میں گونجتے رہے۔ کانوں میں گونجتے رہے۔

#### انطوليه

(یدانشرویی پیط توکراچی سے شاتع جونے والے بنست روزه"اخبارجهال"
کیزینت بنا۔اس کے بعد جمعیۃ علی اسلام کے آرگی ہفت روزہ "جبال اسلام"
لاہور نے یہ نوم جب اللہ کہ کی اشاعت میں شائل کرکے لینے قاریمین کی خدست میں
پیش کیا۔ یا درجہ کدان ونوں نصر میک انتخابات کی گھا کہ ہم تھی۔ جبگہ جبکہ حجو رہے تھے۔ جبکہ می شام بارٹیوں اور جماعتوں کے
جاروعل سک گیرووروں میں صرفوف تھے۔ اگرآپ ان حالات کو می نظر
کے کرمطالعہ کریں کے توحقائق سے جبی پردہ المستا چلاجائے کا اور آپ صبح
رائے جبی باآسانی قائم کرسکیں گے۔)

# مرد دروین

لاہور کی گنجان اور شور بھری سرکلہ روؤ پرسی شاہ محیون کے ساسنے ایک پرائی ی عارت کی بیلی منزل پرایک کم و تھا اس پر «ترجمان اسلام» کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ کمرے میں چیا تی مجھی تھی۔ اس پر ایک سست ایک کا تب سمرون کا بت تھا۔ ایک طرف دواوں کی شیشیا نہ تھیں ، ٹیلی فون ، ترجمان اسلام کی فائیں اور درمیان میں ممل کے کرتے ، بشیری کی شیوار اور ممل کی گیڑی میں طبوس ، آئتی پائتی بارے موالما غلام غورث صاحب ہزاروی اپنے عقیرت مندوں کو مسائل حاضرہ کے بارے میں کچھ بنا سے وکھائی ویتے تھے۔ یہی ان دنوں ان کا گھر میں تھا اور دفتر ہمی سبحد میں وہ صوبائی اسبلی کے رکن بھی منتخب ہوگئے ۔ گھر میں کمرہ انھوں نے نہیں جھوڑا۔ صوبائی اسبلی کے رکن بھی منتخب ہوگئے ۔ گھر میں کمرہ انھوں نے نہیں جھوڑا۔ اب کراچی بھی ان سے ملاقات کچھ ایسے ہی ماحول میں ہوئی ۔ فرق اتنا

ساتھا کہ چٹائی پر چاندنی بچی ہوئی تھی اور یہ نیوٹاؤن کراچی کے مدرسے کا ایک بچرو تھا۔ عینک کے دبنے شیشوں میں سے آنکھیں ایسے جھانک رہی تھیں جیسے کسی آنکھیں ایسے جھانک رہی تھیں جیسے کسی آریخی کت ب کے الفاظ ، کھلتا ہوا زنگ گرعر کی وھوپ سے کچھ گندی آئل ، پشیانی پڑسکن ، چہرے پر گزرے ونوں کے نقوش ، لیجے میں طویل مسافت کی گریج ، آواز میں بڑھا ہے کے باوجود جوائی۔ میں اپنے دس سوالات نے کرمولانا کی خدمت اقدس میں صافر ہوا تھا ۔ میں سوال کرتا تھا وہ نمایت اطمنیان اور اعماد ضدمت اقدس میں صافر ہوا تھا ۔ میں سوال کرتا تھا وہ نمایت اطمنیان اور اعماد سے جواب مکھواتے جا رہے تھے ۔ کمیں سلسلہ کلام کرف نہیں رہا تھا۔

مولانا غلام غوث صاحب مزاروی آج سے سم ، برس سیلے مزارہ میں بیل موت تھے۔ وارالعلوم ویوبند میں تعلیم عمل کی - سیاس زندگی کا آغاز ما 1970 تے سے برا مُروع شروع میں انہوں نے ندہبی اصلاحی خدمت جاری رکھی۔ کینے نگے اللہ تعالیٰ اس خدمت کوتبول فراتے تو طری بات ہے ساعلتہ سے انہول نے صوبر سرودیس انگریز کے خلاف کام شروع کردیا تھا۔ وہ اس وقت خدائی خدمت گار تحریب سے وابستہ تھے بھال کرے قیدوبند کے دور کا آغاز بھی جوگیا۔ قریباً ایک برس جہا میں گذار الماهیمة مین شریعت كانفرنس بشاور كا استمام كرنے والوں میں وہ بیش بیش تعے اور اسی سال صوب سرحد میں جاعبت احدار مبی قائم جوگئی تومولانا اس میں شال جو گتے - اس سلسلہ میں ہونے وال عصولية میں آل انٹریا کانفرنس سیالکوث، كى صدارت ا نہوں نے کی ۔ اس کے بعد الح کمیشنوں میں بھی حشد لیا ، انہوں نے نہایت فخر سے كها: الله تعالى ف مزائيت كعظيم فقة ك مقابل مي صور سرعد مي خدست کی توفیق عطاری یستالیمته میں وہ کانگرس سے بانکل علیمدہ ہوگئے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے ساتھ ہی انگریزکی فوج میں بھرتی ہونے کے خلاف سول نافرمانی كرت بوع جل يك ك - اس تمام عرص مين وه جمية العلار بند كم ممبررب

انھوں نے تایاکہ سے ماکیتان بننے کے بعد حضرت مولاً شبیرا حی عثمانی رحمت الله علیه کی خشار کے مطابق ہم ہروو مکتب کار کے لوگ جمع ہوئے اور جمیۃ علما-اسلام کے ام سے کام شروع کرویا عب میں حضرت مولانا احد علی لاہوری حداللہ علیدا ور مولانا احتشام الحق تعانوى وغيرو سب حفرات شرك وست تصرير الهادئ مرجمية على اللام كا دورجديد شروع بواجس كي مارت هنرت موالفا احد على صاحب الابوري في قبول فوائي <u> معب</u>ر من من من معرفین جعید علمار اسلام کی تقریباً دومبزار شاخین بن گئیں۔ تعب سر ایوب خانی مارشل لار شروع ہوا۔ سیاسی جاعتوں پر یا بندی عائد کردی گئی۔ ہم نے نظام العلمار کے نام سے کام شروع کردیا - عالمی توانین کے خلاف ملک بھر میں آواز ا طمائی- بیدیائی اور ب دینی کے خلافت سیدسپر جری بماری واخلہ ،خارجب تعلیموکت اور زبان پر لگانار یا بندیاں ملتی رہیں میکن ہم نے تنام شکلات کے باوجود کام مباری رکھا بھا اور خدا کی معربی پاکستان اسبلی کا رکن بنا اور خدا کی مهر إنی سے صوباتی اسبلی میں عائلی قوانین کے خلاف عظیم اکشریت سے تجریز پاس کرائی توعوام کے ساسفے یہ بات آئی که مسلمان پبکس علمار کے ساتھ ہے۔ لندن کے اخبارات نے میں اس حقیقت کا اعتراف کیا می والی اور ۱۹۴۹ می موتر عالم اسلام می شرکت کے یے قاہرہ گیا اور وہل ویکھا کر حکومت مصرف کمیونزم اور مرزاتیت کوخلات فانون قرار دیا ہے اور وستور میں اعلان موجود ہے کہ مملکت کا سرکاری نمب اسلام ہوگا۔ 1919ء میں ممارت نے صلری توجید علی راسلام نے سارے ملک کے اندر لاکھوں روپے جع کرکے دفاعی فنڈمیں جمع کیے رطافلۃ میں جب میودیوں نے امریح کے ایار پر عروب پر حملہ کیا - مودودی پارٹی اور ظفراحد انصاری نے عربوں اور خاص کر صدرناصر کے خلاف انتہائی خطائک پروپیگنڈا شروع کیا توجعیتر نے اس مکروہ روکینڈ كا مند تورا جواب دیا اوراب جب كرسودى سعداقطى كوشىدكرنے والے تھے اورجنگ

نے بادل عرب کے سربر منڈلا رہے تھے۔ پاکتان میں عراق کی گورنمنٹ کے خلاف خطراک جھوٹا پروپگیڈا ہوا اور اس مقصد کے بے ایک امریکی کینٹ سائے المبیلی فی ملک کا دورہ کیا ۔ مگر اکر اللہ جعیمت علم راسلام نے پروپگیڈے کے ان توپ خانوں کو جیشہ کے بیے خاموش کر دیا۔ اب جب کہ میودیوں نے سلمانوں کے دلوں کو شدید مجروح کیا اور امریکہ نے ان پر نمک پاشی کی توجیہ علم راسلام لے ڈیرہ ڈویڈن کے قبائلی علاقے سے بچاس ہزار قبائلی مسلح مجاہدین مصیح کا اعلان کیا مغربی پاکستان کے دوسرے علاقوں سے مجھ پڑلوں رضاکار مجرتی کرکے روانہ کونے کا اعلان کیا اور جبیہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ سے تعلقات منظع کرئے اعلان کیا اور جبیہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ سے تعلقات منظع کرئے اور پاکستان میں میودیوں کی الملک ضبط کرکے مسلمانوں کے زخم پر مرہم رکھے اور عالم اسلام کی رہنمائی کرنے کا فریضہ سرانجام دے ق

الله توكرسيول پر بيٹيف كى عادت بيٹائى پر بيٹيف ميں بار بارحارج ہورہى مى اربار حارج ہورہى مى اربار سيد بدل را تھا - علمار كوام كى تصاوير كى سلسد ميں رياض كو بڑى دقت ہوتى ہے اور اسے بالكل اس طرح بيٹيفنا بڑتا ہے جيسے شيركے شكار كے يك شكارى ميان ميں بيٹيفت ہيں - وہ ميرے پھے بيٹھ كيا تھا - تاكمہ والى سے شھيك شمك نشانے لكا سكے ۔

محودشام

## اسُلامي نظام كانفاذ

میں نے پیلاسوال کیا کہ پاکستان کامسکہ نمبرا کیا ہے ؟ كمنے لكے إكستان كے اندر اسلامي نظام اور اسلامي اقدار كانفاذ- اگرسياں اسلامي قدار نافذ مركئين اوراسلامي أئين مرتب موكيا اورعيراس رفخلصا ندطورس عمل ورآمدهمي كماكيا تويكسان دنياكي قوى ترين حكومتوں ميں شمار بوجائے كاكشم پروغيرہ سارے مسائل كاحل آسان ہوگا۔ بلکہ پاکستا فیسطین ا ورعربوں کے دوسرے مسائل کو بھی کرواسکے گا۔اس کا محل وقوع الساب كديدونياكي برى برى حكومتول يراثرا نداز بهوسكتاب -اس وقت ياكستان خود کوکز در سجر کرکز در آدمی کی بدی کی طرح ہرایک کو" بھاتی مجھاتی "کررہاہے اگریہ اینے ياؤں ركھ إلى أور مرف ياكتان اور اسلامي مفاد كے ليے خارجہ، واخلىر إلىسان مرتب کرے توبیتمام عالم اسلام کی رہنما تی کرسکتاہے ۔ اس وقت روس اورامر کمیفطریاً اور دوسرے یین کی مخالفت کے سبب بھارت کومضبوط دیکھنا چا ہتے میں اور پہوہ بات ہے جو کسی طرح جمار سياية قابل قبول نهيس بدراس ليريين سفنظر ليتى اختلاف ك باوجود ميس اس كوسياسى حليف بنانا پرسے كا جيسے كرحكومت مصرفے كميوزم اور مرزائيت كوخلاف قانون قراردیتے ہوئے اثسراکی ممالک سے معابدات کررکھے ہیں جن سے اسلحدوغیرہ خرید كروه دوسال كه اندراندراپنه يا وَل يركفرن موجيكه بن -

#### نفاذ كيطريقي

میں نے قطع کلام کیا <sup>ہ</sup> اسلامی نظام کیسے لایاجائے ؟ "اسلامی نظام لانے کے دوطریقے ہیں ؛ ہزاروی صاحب کینے لگے ۔ پہلا توبیرکتوام کے اندرآنی حدوجہد کی جانئے کہ بیاں کے بارہ کروڑمسلمانوں کا فہن خالصتاً اسلامی ہوجائے اس صورت میں ان کی نمایندہ اسبلی اور نمایندہ حکومت خود مجود اسلامی می بن جائے گی - اس کو پہلے ہیل مودودی صاحب نے اختیار کرکے اس پرزور دیا تھا اور قون بنیا دیرسلمانوں کی علیے دہ حکومت کی کوششش کوتضیع اوقات قرار دیا تھا اور جمعوبیت کواکی غیراسلامی اور لعنتی حکومت قرار دیا تھا جس پروہ قائم ندرہ سکے اور آخر کا ر جمعوبیت جبوریت کے نعرے بلند کرنے گئے ۔ لیکن مید طریقہ بہت کوششش اور خلصے لمبے عرصے کا طلب گارہے ۔

دوسراطریقیداسلامی نظام لانے کا بیب کیجومکومت قوم کی نمایندگی کا دعوئی کرے
اوراسلام کو اونچاد کیمینا جا ہے وہ خالص اسلامی آئینی نظام کے نفاذ کا اعلان کردہے۔ آج
جب کہ حکومت کے ہر گیولیشن اورآرڈی نئس پیجام آ آمنا وصدقنا گا کہ دیتے ہیں۔ نشری
قوانین کے نفاذ پر بھی کوئی شخص مخالفا نہ رائے کا اظہار نہ کرسکے گا۔ بیسب سے قربی راستہ
ہے اس لیے اہل احساس ملک میں اچھے لوگوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجبد کیا
کرتے میں۔ اسلام میں امام کی اصلاح کی ذمہ داری مقتدیوں پرڈائی گئی ہے۔ اسی طرح رعایا
کی دینی اور دنیوی صلاح وفلاح کی ذمہ داری ارباب اقترار پہنے اور ارباب اقترار گائی تیں۔ اسی طرح رعایا
سے بغاوت کریں توان کو درست کرنے کی ذمہ داری رعایا یہ ہے ہے۔

بهترافظ ام حكومت

"پاکستان کے لیے کونسانظام حکومت بہترہے " ؟ میں دوسراسوال دریا فت کررہاتھا۔ مولانا فرمانے لگے :

"اسلام نے دحدانی ، وفاتی ، پارلیمانی ، صدارتی وغیرہ نظام کی سے حکومت میں سے کسی پنجاص طورسے قدغن نہیں لگائی -اسلام کامطالبدا کیے ہی ہے کہ جو حکومت بھی فائم ہو وہ اپنے آپ کو نائب الس طندہ اورخدائی احکام کے نفاذ کے لیے خلیفہ تصور کرے - اس صورت یں جو بھی حکومت ہوگی وہ خداکی رحمت ایت ہوگی اوراس سے بدٹ کو حکومت بھی ہوگی وہ قوم کے لیے ایک ابت ہوگی ۔ اس سے یہ بات بھی داختے ہوگئی کہ آج کل مودودی پارٹی کے بعض اوگ ۱۳ علیا ۔ کے ۱۲ کا ت سے اعراض کرتے ہوئے وہی آواز ہیں کھتے ہیں کہ اسلام میں حمبوریت نہیں ہے ، ان کا موقعت بالکل نعلطہے 4

## كيحتبتي كاموثرات ام

مسرآبیداسوال تھا یہ مشرقی ومغربی پاکستان ہیں کیے جہتی اور دونوں بازد ول کواکیک دوسرے کے قریب ترلانے کے لیے سب سے مؤثرا قدام کیا جوسکتا ہے "؟

مُ كَمِنَهُ كُلُمَةُ يَهُ مَشْرَتْ وَمِغْرَبِي كِتَنان مِين نزبان ايك به نته نديب ايك، نه لم كلّ من الله ايك من نشكل وشبابهت ايك به الأكواكركوني في يرايس مين متحدر كوسكتى به توده اسلام اور صوف اسلام به "

تھا۔ تووفاق المدارسس عربید مغربی پاکستان اورجه بیته علمار اسلام اس سیسلے میں بورا پورا تعاون کرسکتی ہے ؟

## خارجباليسي

خارجه إلىسى كى بات چلى توان كاكهناتها:

"خارجد پالیسی کے بارے ہیں میراوہی جواب ہے کہ اس کی بنیاد محض پاکستان اواسلامی مفادیر ہوا وراس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک سے بھی اسلامی براورانہ تعلقات پرزیادہ زور دیاجا نے اوراس وقت اگر پاکستان ہمت کر کے عوب ک فوجی امداد دینے ہیں ہیل کرسے اور ملک کے اندرتمام ہیودی املاک واموال ضبط کرکے عوب کی امداد کرسے نوپاکستان دنیائے اسلام ہیں ایپنے شایان شان مقام حال کرسکتا ہے اوراگردہ ایک قدم اورا کے بڑھا کر امر کیرا ورائ خربی مالک سے سفارتی اور تی تعلقات بنقطی کرنے کا اعلان کر دیے جو ہیودیوں کو موجودہ ڈوٹھائی مادو سے ہا وجود فوجی امداد دیے رہے ہیں تواس پالیسی سے پاکستان عالم اسلام کا اور دوسری طوف اس کی خارجہ پالیسی تطعی طورسے یک طرفہ ہوکر مہتر ہے کیفوں مرکز بن جائے گا اور دوسری طوف اس کی خارجہ پالیسی تطعی طورسے یک طرفہ ہوکر مہتر ہے کیفوں کے میسرآنے کا سیسب بن جائے گی۔

اس وقت جتنی ضرورت عالم اسلام کو آنفاق واتحاد باهمی کی دیپیش ہے ۔ اس سے پیلے
کمی نہیں تھی۔ شکل یہ ہے کہ مغربی سام اجیوں نے بہت سے سلم ممالک میں اپنی رفید وانیول
سے اثرونفوذ پیدا کر کے مسلم ممالک کو ایک ووسر سے سے دور کر رکھ ہے ۔ جیسے کہ ترکی امر کیہ
کے ساتھ معاہدوں میں ججوا ہ ہوا ہے ۔ لیک بعض عرب ممالک کے اسلے دفیرہ کے سلسلے میں
مشرتی پورپ سے بھی تعلقات میں ۔ اسی طرح پاکستان اپنی مقامی پوزیش کی خاطری ہیں سے
مشرتی پورپ سے بھی تعلقات میں ۔ اسی طرح پاکستان اپنی مقامی پوزیش کی خاطری ہیں سے
اچھے تعلقات کے لیے مجبور ہے ۔ توبعض امر کیر دوست سلم ممالک کے دل میں یہ بات کھٹک
دیں ہے ۔ اگران علط خارجی اشارت سے علی ہو ہوکر سلم حکوت یں محض اسلام کی سرائندی کے

جلے آپس ہیں فوجی اور تجارتی معاہدات کرکے ان رچمل شروع کردیں تو براتنی بارکت چیز ہوگی کہ خصرفت ان کا وشہن زیر ہوگا، بلکہ دنیا کی غطیم سلطنتیں سسلمانوں سے اچھے روابط قائم کرنے پرفخ کریں گی 4

#### اقتصادى ريثياني كاحل

میں نے عرض کیا عوام کی اقتصادی پریشانی کا فوری اور واقعی حل چند ضاندانوں میں مٹی موئی دولت پورے مک کے عوام کی خوش حالی کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے ؟

ان كاجواب تعا بعوام كى مشكلات ،اشيائے صوف اور ضروريات زندگى كے فقدان یا کمیا بی کی وجست موتی میں الکی اگرمم ملک کی ایسی پیدا وارکو بام معین بند کرویں توہما راملک نوراک کے مسلے میر قطعی خور کفیل ہوسکتا ہے۔ سی حال کیڑے کا ہے یو کیڑا کیتان میں بنتا ہے وہ بالرك ملكون مين توباره آنے كز ملتا ہے، كر ياكستان ميں اس كي تعبيت دورو بي كزہے ايكستان میں بیاں کی ضروریات کے مطابق فولاد کے کا رخانوں کا نہ ہونا اور رملوے انجی، رملوے کے فیطاور نیکٹریوں کی شینری بیرونی ممالک سے درآمدکرنے سے مک*ک کا بڑا مجاری نقص*ان ہو اسے *کاخانو*ں کی زیاد تیسیدمتها می توگ بڑی تعداد میں روزگارسے محروم ہوجاتے ہیں۔ بڑھئی ، لوہار ، موجی ا ور پارچهاف دغیره تمام صناع مشینول کی دجهسے بے کار موجاتے ہیں جتی کر مرکوں پر موڑسے چیر کاؤکرنے سے سقے بیروزگار ہوجاتے ہیں۔اگر حکومت جھوٹی صنعتوں اور گھر ملو کاروبار کی بهت افزانی کرسے ، یا کارخانوں میں ان تمام لوگوں کوان کے شایان شان اجرت دے کرکام ر لگاتے توبری صفتک دشواریان ختم ہوسکتی ہیں۔ ملک کی اقتصادی کروری کا ایک براسبب یہ ہے کہ حکومت نے لاکھول ایکڑز مینیں ان لوگوں کو دے رکھی ہیں جو نود کاشت کاری سیں كرتيه اوداس طرح زمينول سے كامقة فائده نهيں المھا پاجاسكت - سابق سے سابق اسمبلي ميري كومت نے بل پیش کرے ایک یہ آرڈی نس پسس کرویا تھاکہ سندھ کے بست سے براجوں کا یا نی

استعال کرنے دائے پرانے زمینداروں پرسکس لگایا جائے اورجن کومر بھے کے ہیں اورئی نہروں سے دہ اپنی المض کوسیرا ب کرتے ہیں ان کوگوں کواس کیکس سے متنٹی کیا جائے۔اس پیضب یہ تصاکر پرانے کوگوں پر کئی کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جاسکتی تھی اوراگریا نی کسی سال سیسند ہو توجی ان کوئیکس دنیا لازمی سجھا جاتا تھا۔اس کے خلاف میں نے بڑی سخت تھرریکی میں۔ گرنقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔

اس وقت مغربی پکستان کی شرقی سرحدوں رپرج زمینی سابق فوجیوں کو دی گئی بی اگرید لوگ و بال نودسکونت اختیار کرتے تو پسرحدی نقط برنظر سے بست مفید برتا اہلی ان بیں سے اکثر زمینوں کو مزارعین کے حوالے کر کے خود دو سرے علاقوں میں چلے گئے میں ہی رائے میں اگر حکومت پرجائت منداندا قدام کرے کہ اس قسم کی ساری اداخی شرعی طور پرمیواتی قوم کے حوالے کردہے ، جو سرحدی مقامات میں رہتے ہیں اور جہا د کے جوش سے سرشار ہیں تو بیا اقتصادی اور فرجی دو نول کی ظریب نماییت مفید میں گئے۔

 الوام گورکر اور سانوں کے هوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے خلاف سوشلسٹ کا الذام گورکر اور مبت سے لالمی مولویوں کا ضمیر خربیر کر پر ویپکٹا کر واتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سود سے چلنے والے ہرکار وبار کو حکومت قبضہ میں لے کرا صلاح حال کرتی ہوئی عوام کے بیے مفید بناسکتی ہے۔ آج کل ایک وجہ تکلیدن کی میر بھی ہے کہ مختلف کا رخانہ واروں اوران ورئی سدور دوروں کے خلاف کاروا یا کتے ہے۔ اس طرح یہ بڑے کو مردوروں کے خلاف کاروا یا کتے ہے۔ اس طرح یہ بڑے کو مردوروں کے خلاف کاروا یا کتے ہے۔ اس طرح یہ بڑے کو مردوروں کے حقوق کو وباکرا وران کا خون چوس کرانی بلٹ گیس بنا تیے رہتے ہیں۔ کندیا ضلع میا نوالی ہیں ہڑال کرنے والے مردورلیڈروں کا جیل میں رہنا اور جس کر ایس میں مردوروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالن اوران کو آنے والے متوقع حالات دوسری حکموں میں مردوروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالن اوران کو آنے والے متوقع حالات سے مرعوب ہوکرا بھی سے دھمکیاں وینا اور پر بشان کرنا ایسی با ہیں ہیں جن کی تلافی اٹسل لا محکومت کو فورا کرنی چاہیے۔

## زرعى ترقى

ہزاردی صاحب نے توقف کی تو میں سجھ کیا کہ اب وہ اگلاسوال جا ہتے ہیں۔ میں نے ڈائری سے نظرا ٹھائی اور سوالن مے میں سے چھٹا سوال پڑھا " بنیادی طور پرزرعی ملک پاکستان میں زراعت کو ملکی خوش حالی کا سرحثید بنانے اور ترقی یافتہ زرعی ملکول کے برابر ہے جانے کے سے کیا قدم اٹھا یاجا ناچا ہیں "

امضول نے پہلوبدلا اور گا تھے سے سیک لگائی اور پھر نہایت تحلّ سے کہنے لگئے اس سلسلے میں علمار دین کے متفقہ فیصلے یا ایک دینی بورڈکی رپورٹ پرکاشت کا رول کوشری حدود کے اندراندر مقوق دیے جائیں حس سے وہ اطمینا ن کے ساتھ ساتھ زمینی پدا وار کوڑھا پھلے جائیں۔ دوسری بات یوں ہے کہ بے جاجا گیرواریاں اور انگریزی خدمات کے عوض جمر لعبہ جات ویے گئے ہیں واپس نے کرغربیب لوگوں میں تقسیم کر دیے جا میں جوزیا وہ سے جات ویے گئے ہیں واپس نے کرغربیب لوگوں میں تقسیم کر دیے جا میں جوزیا وہ سے

زیادہ کاشت کرسکیں۔

تیسری بات بہ کرسامان زاعت جدیدترین بنایا جائے اور زاعت میں ہرطرح کی آسانیاں ہم پنچائی جائیں۔ سیم وتھور کے انسداد کا خاص انتظام کیا جائے۔ مک بین ہمتری ہے ورآمد کے جائیں ، کھا دکے دلیں کا رخلنے وہیع بیمانے پرلگائے جائیں اور غیر مزروعہ رقبول کو جلداز جل محاجمت مندوں میں تقسیم کرکے ان کو بھی زیر کا شت الایاجائے۔ ایک وز کو کو منصوبے کے تت ان کا نسداد میں کیاجائے ۔
کا انسداد میں کیاجائے ۔

## معكوس ترقى

ساتوال سوال ہمارایہ تھا یہ صرف بڑے بڑے شعروں میں منعتی تنصیب است نے کیا چھوٹے شہروں، قصبوں اور دہیات کواقتصادی پیماندگی کا شکا زسیں کر دیا اور معکوس ترقی کوجنم نمیں دیا " ؟

کینے گئے : اس کا جواب میرسے بہلے بیان میں بڑی صدیک آج کا ہے ۔ تاہم آتی بات
کا اضا فہ ضروری ہے کہ درمیا نے درجے کی صنعتیں ضرورت کے مطابق مختلف علاقہ کا غاصن کو
کرنی جا بہیں ۔ میں جب ایم بی اے تھا اس وقت میں نے تحرکیب کی تھی کہ علاقہ کا غاصن کے
ہزارہ میں مکڑی کے کا رضا نے قائم کیے جائیں جن سے کروڑوں روپے کی آمدنی بھی ہوسکتی ہے
اور لاکھوں متامی افراد کو روز گار بھی مہیا ہوسکت ہے ۔ لیکن عمواً میکومت کے خاص طبقے
صرف اینے اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں "

بيوروكرنسي

میں کررہا تھا اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ ہمارے ملک میں بیور و کرنسی کی گرفت انتہا ئی

مضبُّولُ مِوتی جارہی ہے

مولانا غلام غوث صاحب مزاروى في فرمايا:

موجوده حکوست نے بسیدوں سی ایس بی افسوں کے خلافت مُوژکار وأبیال کر کے اصلاح كمه ليه ايك اجعاق م المهايات اكرانشي كريش محكمة خود كريش كاشكار نه بوتووه ان افسرول كى اصلاح كے ليے برامور ثابت بوسكانے، ابكي نے ايم بي ليے ہونے كي تيت سے يرتجوز بيش كي تھي كدوه اپنے ضلع ميں دورہ كركے إلىسے افسان كے خلاف شكايات سفنے كے یے عام منادی کیا کریں - بیان دینے والو*ں کے خ*لاف قانونی کارروائی نہ ہو۔اگریہ ممبران کسی معلى كافيصل كرواسكيس، يكسى كى شكاييت نود كے كسكيں توفيها، ورندمس<u>ك س</u>ے زياد وسستكيس مونے کی صورت میں وزیر تعلقہ کورپورٹ کریں۔ یہ تھی اصلاح کا ایک اچھاط لقیرتھا۔ ایک تتجوز په هېڅپيش ډونۍ هی کوجن مظلومول اورحاجت مندول کی رپورلیس تھانوں ہیں ورُج نہ کی جاتی ہوں ان کوالیں ٹی کے دفتر میں ایک صندوق کے اندراپنی ریوٹرمیں اورشکایات واضل کرنے کی اجازت دی جائے ۔ مگرا ہے بساآرزوکہ خاک شدہ! ایک بڑی خرابی یہ پیلے ہوگئی ے كەبىض افسەراه راست بحرتى كريے جاتے ہيں جب كرنيچے سے بڑھتے بڑھتے ايك آ دمى اپنی فابلیت کے کا طرسے اونیے منصب کاحق رکھتا ہے۔ایسے پرانے آدمیوں کونطرانڈ *ڈکرکے* براه راست تقريقينا غلطب

تعليى مَسائل

اب تعلیم کامسکذرر بحث آیا-انهول نے کہا یہ تعلیم کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا
سکتا اوراس سے عام کرنے کے لیے حکومت خودسوچ رہی ہے-ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کا گر
تعلیم سے ساتھ ساتھ اخلاتی تربیت نہیں ہے تو تعلیم سے کا حقہ مقصد طابل نہیں ہوسکتا یہ
ساب کک کی تعلیم میں بڑا نقص یہ تھا کہ ایک تعلیم توصوف حاکم پیوا کرتی تھی اور دوسری

تعلى محكوم - اس سلسلے میں حکومت نے اگر جیریکاب اسکولوں اور بعض دوسرے اسکولوں کا اقلیاز نتتم كرنے كا علان كردياہے ، تكن اس بات كي ضمانت اب بعن ميں ہے كم بتعليم إفت كے ليے روز گارمیا کیاجائے عکوست نے ہونی کے لیے علیمدہ کالج رکھے ہیں ۔اس فن میں ممارت کے بعداس كوروز كاردنيا بهي حكومت كافرض ب- اسسليليس ايك ابم إت يب كوشيك تك تعليمين ديني اوردنيوي تمام ضروري معلومات آجاني جابئين اس ك بعداً كوئي النجينيرك كالج ميں جانا جاہے تواسے ولم نجیج دیاجائے ، زراعتی كالج كى طرف جس كارعجان ہوا سے وال بمعبوا دبإجائت اورونوجان وكيل مجسرسط ياجج بنناجا حبتة بول انعيركسى دينى كالجهير واخل کرنا بیا ہیںے۔ اس سلسلے میں ملک سے اٹھے دس فوقانی عربی مدارس کو ملاکسی اندونی مداخلت کے اسلامی کا بخسلیم کولیاجائے۔ان کے فارغ اتھیل صارت کو مذکورہ عمدے اسی کرٹیکے مطابق ويدحائيں جو گريدورسرے فنون والوں سے يا مخصوص ہيں۔ ماک ميں اسلامی آئين، اسلامی قانون اوراسلامی فیصلول کی صورت میں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے ور نداس کے بیمعنی ہول کے کہ دوسرے کا بج اور درسگاہیں توحاکم بیداکریں اور قرآن وحدیث سےعلوم محکوم يئيداكرين "

#### طُلباً ا وَرِنوجِ الوَلِ كَاضِطراب

ہمارے آخری سوال معطبار اور نوجوانوں میں پھیلے اضطراب کا کیا حل ہے ہم کے جواب میں مولانا کا بہلا جملہ توریتھا کہ یہ طلبار کوغیر ملکی ایجنٹوں سے اشارے پر تاسلامی جمعیت الطلب یا دوسر الموں سے کوئی جماعت قائم کہنے کی اجازت نددی جائے یہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انسوں نے فوا یا میں گئرشٹ تہ ہماکھ موں نے بھی یہ نابت کر دیا اور موالی ایک میں خربی پاکستان گوزمنٹ کے ایک رئیں نوٹ میں جمی یہ بات آب کی ہے کہ :

اسلامي مبعته الطلبه كاتعلق مودودي مباعت سيسب اورمود وريماعت

كے بارے بين عوام ميں عوف كوك وست بهات بين وہ اب كسى معفى نهين بين " ايك صاف بات بوخائق يررابهوايرده بطامكتي ب، يه بي كرروه اداره ياروجاعت یا بروه عالم جامری سامان کواسلام وشمنی کی وجست براسبحتا ہے اس سے خلاف مودودی بارٹی جمع الروسينية وشروع كرويتى ب فعاص كواس كى نكاو كرم جمية على راسلام ،اس ك كاركنول اور السكادارون يب عناني ميرساخلاف مودودي حماعت اضميروش افرادا ورموشه دايان كردين ايلي عوفى كازوراس بروسكينات برلكاياكهير سوشلسك مول، مين بسيون بالأس كى تردىدكريكا بول ليكن ابنى مخصوص اغراض كى خاطريه رسط لكائے جارہ ہيں۔ مگر قدرت نے اب فیصلے کا دقت بہم مینیا دیاہے ۔ میں مودودی صاحب کو پلنج کرا ہوں کراس وقت امریحی في بيودكو بوائي عبازد كرستركر والمسامانون كيغيرت كوچيلنج كيا ہے . وه آئيں اورميرے ساتھ ايك ينهج يرتقر ركرس ميس ونتلزم اوركيوزم كيضلاف تقرير كرول كا ادروه امركي سيسفارتي ا در تجارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے نہ صرف حکومت پاکستان بلکتر ام مسلم مما کاسے مطالبہ كرين اس طراق كارس ندكوني مجيه سوشلسك كرسك كا اورندمود ودى حماعت كوامر كم كارينت اورسلمانوں کی وقتی ضرورت بھی گوری ہوجائے گی۔ امر کمیے علادہ ہمارے مک سے ٹرے رِّے مل مالکان اورا و نیچ سسد ماید وار بعض مولویوں کو موٹرول میں لیے لیے تھے رہے میں اور جمعية على اسلام ك خلاف محض اس يهسوشلزم كاير وسكندا كرسه بين كدوه عزيب مزدوق ك جازُ شعى عقوق كى حامى ب - اكريه لوك يح معنول مي كميوزم ك مفالف جوق توانهي جمعية على راسلام كومبارك بادويني جاسية تفي جسن يكتنان ليسرار في كويرتقين ولايست ككميونون كايرديكن واصحح نهيل ب كراسلام مي مزدورول اوركسانول كي مسائل كاحل موجُود شيس اسلاً كامل دين اوركمل فرمب ب اس مين مرغزيب كيا والله كيات العليم، علاج اورمكان ك كيا أتظام كيضانت موجود باور برطيق كي مسائل كاحل مي محل طورية أياكيا ب حيث نحيد ایربار ٹی اور جمعیة علماراسلام نے پاکستان اوراسلام کی تفاظمت کے بیشترکہ حدود بدکا عمد

کرلیا ہے۔ اس سے امر کمی کے النوں ، سا سراج طاقتوں کے آلہ کار لوگوں اور بل مالکان کو لیسٹو پڑگئے ہیں۔ ایک اہم بحث اس سلسلے ہیں سیجنے کی ضرورت ہے کرجی لوگوں نے جیئے علی اسلام کے بارے میں یہ غلط پروسکی تا ہے کہ وہ سوشلزم کی عامی ہے۔ انہوں نے دراصل کر وڑوں مسلما نوں کے ذہن میں یہ تصوّر بٹھانے کی کوششش کی ہے کہ بعض علما رسوشلزم کو جائز قرار ہے مسلما نوں کے ذہن میں یہ تصوّر بٹھانے کی کوششش کی ہے کہ بسال میں یہ یہ بال المام کی ہجائے سوشلزم کی خدیست کی ہے۔ اس طرح اللام کی مجائے سوشلزم کی خدیست کی ہے۔ اس طرح اللام کی مجائے سوشلزم کی خدیست کی ہے۔ اس طرح اللام کے کرسوشلزم اور کمیوزم کے لیے مسیدان صاف کرنے میں مدودی ہے ہے۔

مہ خرمی طلباری جماعتوں کے سلسلے ہیں انسول نے سری کہاکہ جو طالب علم اوراُن کی انجنیں غیر ملکی تعلق است میں ان کی دینی اور ملکی خدمات پرکوئی قد عنی ندلگائی جائے بلکہ ان کے تمام مطالبات منظور کرکے ان کی عزت افزائی کی جائے ،کیؤی مستقبل ہیں ہی قوم کے معاریف والے ہیں۔

اب توداقعی اس حالت میں بیٹی اشکل تھا۔ بات چیت ختم ہوگئی تھی اور کمرے سے باہ عقد رہ من اس کے ورمیان منرید باہ عقد رہ من اس کے ورمیان منرید حال رہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس ہے مولانا سے مصافحہ کرکے اجازت طلب کی حب میں بنانی پراپنی جو تیوں کی طرف بڑھا آرہ تھا تو ریاض نے پہلے سے تبایا کہ اس نے خاصی تصوریں بنائی ہیں۔ کام چل جائے گا۔

انطرويو

(يدوه أمرويوب بولابورست شاكا بوف واله هر رولان مشكلة كم مفت روزة قديل يرهيا تها)

#### تعارف

پاک آن کے عوام کی برقستی یہ ہے کہ وہ گذشتہ کتی برس سے تجراتی دور ہیں سے
گذرہ ہیں ۔ اس مخصر سے عرصے ہیں انہوں نے سیاسی اور معاشی تبدیلیوں کے
کئی دور دیکھے ہیں، نیکن ابھی کا کوئی دُور ایسا نہیں آیا ہے امیدافزا کیا جاسکے
اب بھرنی جبوری حکومت کا نعرہ بلند ہوراج ہے ۔ آزادا نہ انتخاب کی آمد آمدہ
ووٹروں کی فہرشیں تیا ر ہوبیکی ہیں، انتخابی عطقے تقسیم ہوبیکے ہیں اور قوم آنے والے
اکتور کے ممینہ کی اس گھڑی کی منتظرہ جبب ملک میں جبوری حکومت کا قیام عمل
میں آئے گا۔ یہ مٹروہ جافغزا بھی آج کل ساجار اجہ کہ نئی قیادت ہمارے معاشرہ
کے متوسط طبقے سے امیرے گی ۔ دوسری طرف اس خدشہ کا انہار کیا جا راج ہے
کہ ون یونٹ کی تنبیخ کے بعد حکومت بھر مشمی تعبر سروایہ واروں، صنعت کا روں،
اور وڈیروں کی آغوش میں نہ جلی جائے ۔ یہ کش کمش جاری ہے اور اس کا فیصلہ پاکستان
کے بارہ کروڑعوام ہی کریں گے۔

وطی عزیز کو آزادی کی گران ماید متاع سے سمکنار ہوئے تیکس برس ہورہے ہیں۔ یہ بالكل بجاب آزادى كے وقت جارے سائے ايك ٹھوس اور واضى نصب العين تھا۔ جس منزل کی طرف ہمیں بڑھنا تھا وہ معین تھی۔ نظریتہ پاکستان کا مقصدیہ تھاکہ اس سرزمين يراكب ايسى محكومت اور معاشره قائم بويج اسلامى اصولول كيعين مطابق بهو کیزیمہ بیی نظام گوگوں کی سیاسی ا وراقتصادی ترتی ا ورمعاشی بہبود کا ضامن ہوسکتاہے لیکن آزادی کے بعد قوم پرکھن گھڑی اب آئی ہے بجب کونظریا تی کشاکش اس حد لیک بڑھتی جارہی ہے کر تحفظ آزادی کا تصور معی وصندلار لم ہے سیاست وان ایک ووسرسے کے خلاف تعصیب اور ننگ نظری کا اظہا رکرتے جوئے الزام تراشی اور وشنام طازى ميں اخلاتی اقدار اورسياسي تقاضوں كويمي فراموش كرتے جا رہے ہيں۔ افسوس کا مقام تویہ ہے کہ"اسلام بیشنداور سوشلسسٹ" کی اصطلاحوں نے" اسلام ا در کفر" کی بحث کو جوا وی ہے - ہرفریق ایک دوسرے کو شربیند، غدار اور وطن وشمن قرار دینے میں پیش پیش ہے - سیاسی فضا اس قدر کمدر ہورہی ہے کہ نمی نسل کے بیے محبب وطن کی پیچان مشکل ہوگئی ہے ۔ گذشتہ کئی برس سے ہمارے سیاسی رہناؤں نے عوام کے دلوں کی وحڑکنوں کونسیں شا ،اگراپسا ہوًا توحالات اس قدر روبرانحطاط نه ہوتے ۔عوام کے دیوں کے اندرایک اضطراب ہے کہ وہستقبل میں وجود میں آنے والی عوامی حبوریہ کے لیے بہتر اورسے محسب ولمن پاکسانی لیڈروں کا انتخاب كرسكين - اس نقطة نظرسے ہم سياسي رينها وَل سے طاقاتيں كررہ بي اور ان سے ان کے ماضی کی روشنی میں مکک کی موجودہ سسیاسی صوریت حال ا وران کے اینے عزائم اور وطن کو دربیش خطرات سے متعلق خیالات پوچد رہے ہیں۔ اس بار بهمارى الماقات كل يكستان حبعية على السلام كر نسراه جناب ولانا علام عوث مزاروي سعے ہوئی ۔

مولانا غلام عوث صاحب مزاردی کی ذات متاج تعارف نسین، معیت کے سرواہ میں ہوتاری حقائق کی روشن میں علمار حق کے اس سلسلد کی کوئی ہے حس کا آغا ز حفرت معبددالعث انی رحمة الله علید کی ساعی سے جَوا اور حس نے حفرت شاہ ولی الٹگر محدّریثِ وطوی رحمۃ الٹّرعلید کے افکار ونظریات سے نشو ونما پائی۔بعلمال اس جهادي تنظيم كي سرريتي شاه عبدالعزيزة مستيدا حدشهيدٌ اورمولا أشاه اسمايل شہید ایسے اکابرسنے فرائی اور اس تنظیم کے بزرگوں کی علمی تبلینی، اصلاحی، تربیتی تحركي اوراخلاتي طاقت اور قربإنيوں كى بدولت ملك دملت كو برطانوى إستىمار کے جابرانہ تسلّط سے نجاست ملی ا ورخطہ ایک سرزین پرمسلمانوں کی آزادم ملکت کی بنیاد بلاگئی۔ آج میں حمعیة علماء اسلام سیاسی میدان میں سرگرم عمل، ور کوشال ہے کہ دس سالہ ابوبی آمریت کے بعد اقتدار غداروں کے لئے تمد میں <u>دینے کے ک</u>ائے ان لوگوں کو سونیا جائے جو سیچے مسلمان اور شمع رسالت کے پروانے ہیں ۔ محترم مولانعلا غوث صاحب ہزاروی نے جمعیت کی یہ مخفر ارکی بیان کی تو ذہن میں کئی سوال گھر آئے۔

يم بهيس ناز

#### مُوجُوده سياسي صُورت ِحال

ایک سوال کے حواب میں مولانا غلام غوث منزاروی نے کک کی موجُر و متوریت ال يروشنى دالت موسئ كهاكر يكستان مين بوني واسانتايات فيصلدكن بول كتبمسر آنادي حال كيد إئيس رس س زائد عرصد كرريكا ب كين ابعي ك كوني ايسي حكومت سيال . قائم نهیں ہوسکی حب سے عوام مطمئن ہوں - ا*س عرصہ ہیں حکوم*ست نے حب قدریلطے کھائے اورحبب نئ حکومت قائم ہوئی تواس کے لیے دعوسے میں کیاگیا کہ وہ فلاحی ہوگی لیکن انجا کار وه فلاح مملكت ثابت نه بوسكى ا وعوام مطمئن ند بهوت اس ناكا مى كى اعلباً وجربي بين كم جوبهی حکومت آتی وه امرید یا بطانید کی وظیف خوارتھی-ان کے کاربروازان عوام سے ملنے، ان كم سائل معلوم كرنے ، انھيں اخلاقی ،سماجی ،معاشرتی بببود كے وسائل مساكنے اور اسلامی قدروں کواٰجاگر کرنے کی بجائے غیر کمکی ایجنٹوں کے اثنا روں پرچیلتے رہنے اورعوام وسیع ترمح ومیول کے سمندیں بتے چلے گئے ۔اب رسول کے بعد پاکستانیوں کے دلوں س اميدكى بيكرن جلوه كربهوتى ب كرجهوريت اورنوش حالى كى منزل ياف كابيلاسنرى موقع باتمد لگ راج ب الناوه کسی قدر طفن میں اور متقبل کی طرف امیدلگائے بیٹھے میں مورک ماکسان کے قیام کا مقصد برصغیر کے مسلمان عوام کوبرطانوی دور کے غیراسلامی اور ظالماند نظام کے قوامین سیے نجات دلاکراسلامی نظرایت ،اسلامی اخوّت اوراسلامی مساوات پینی نظام می<sup>میث</sup> قائم كزنا اوراسلامي معاشروكي تشكيل تها-اس يصاب مرفردكي سي كويشش موني حاسي كدوه اس تقصد كويُراكست كاكم آزادى كے تقافے وش استوبی سے يُورے ہوسكيں -المي كيفيال مين مك كوزياده تركن لوكون مضطرف إلى بدايك ضمني سوال قعا مولانا بنزار دنی گویا ہوئے کرمیرسے خیال میں ملک کوسیب سے زیا دہ خطرہ سا مراحی ایجنٹوں سے ہے۔ بیغیر ملکی سرایہ کے بل بوتے پر ملک میں انتشار بھیلارہے ہیں ا درانتخابات کی راہ میں روڑےاٹکاکر ارشل لارکوستقل طُورپوام پرسلط رکھناچا ہتے ہیں مکیا آپ کا اشارہ کلی خاص جماعت کی طرف ہے 4

اس سوال پرمولانا غلام غوث ہزاروی نے کہا کرمیری مراد ہرائیے جاعت سے عمواً اور جاعت سے عمواً اور جاعت سے عمواً اور جاعت اماد لیتی ہے۔ میں امر کھیکو پاکشان کا قیمن نم المکی سے معاری کے میں افتراق وانتشار بھیلاکر جاری آزادی اور ہمارے دیں گئے۔ دین کوختم کرنے کے دریے ہے۔ کیکن ہم اس گھنا ونی سازش کو کہی کامیا بنہونے دیں گے۔

جماعت اسلامی - امریکی جماعت

گذشته دنون شرقی پاکستان کے مولانا راغب جن صاحب نے یہ الزام لگایا تھا۔کہ جماعت اسلامی نے میں المرکای مفیرکے توسل سے ۳۸ ہزار دیپیدلیا تھا ہیں رپھسید جماعت اسلامی نے شہولئہ میں امر کمی سفیر کو ڈانٹ ڈیپٹ کی تھی۔ قبت خان لیاقت علی خان نے امر کمی سفیر کو ڈانٹ ڈیپٹ کی تھی۔

جبب به سوال مولانا غلام غرف مبزار دی کے سامنے رکھاگیا توانهوں نے کہاکئینے
مولانا راغب احسن کا بیم هنمول نهیں پڑھا مولانا راغب احسن ایسے ذمہ دارشخص کے گریہ بات
کی ہے تواس کا نبوت بھی تقینا ان کے پاس ہوگا ۔ ہیں توصرف آننا جا نتا ہوں اور و توق سے
کہ ہوں کہ جباعب اسلامی امریحیہ کی جباعیت ہے ، قدر توقف کے بعد مؤلانا غلام غوث
ہزار دی کھنے گئے کہ تاہ گئے کہ میں اکوائری کورٹ میں مرزائیوں کے وکیل خواجہ نذریا حرا ٹی دو کیا تھا کہ جباعیت اسلامی کو سیرون ممالک سے املاد ملتی ہے اور سیسب کچھ اسی املاد کے
منیل ہور با ہے ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اپنی قاویا نی تحرکیب چی تھی ۔ نواجہ نذریا حمد
ایڈ و دکی میٹ نے عوالہ کے طور پر مزید کہ اتھا کہ مولانا حد سے اعداد ملتی ہے ۔ مزیر براں
ایک باز تقریر میں بھی فرما یا تھا کہ مود وری صاحب کو اسر کیہ سے امداد ملتی ہے ۔ مزیر براں
مودودی صاحب نے ہے گئے میں ازالہ عیث یہ حدب کو اسر کیہ سے امداد ملتی ہے ۔ مزیر براں
مودودی صاحب نے ہے گئے میں ازالہ عیث یہ حدب کو اسر کیا اور کہا کہ حضرت ہولانا احد کھائی اور

آفادترضی اعدصاحب بیکش نے ان کی شہرت کو داغ وارکرنے کی کوشِش کی ہے بھرت کو ان مواد کے کا مقدمہ وائر کردیا دفعہ اس ماری اماویلینے کا مقدمہ وائر کردیا دفعہ اس ماری اماویلینے کا مقدمہ وائر کردیا دفعہ اس ماری استفاقہ استفاقہ امواد کی مودودی ماری مروکو میں کہ کان پرمودودی ماری مروکو میں کہ کئی ، مودکو دی صاحب کے مرحزت مولانا احراکی اور کمیش صاحب کی طوف سے مسلم کی سعی کی گئی ، مودکو دی صاحب کے مرحز ودی صاحب کا اقبال اور کمیش صاحب استفاقہ والیس لیے ہیں ، اگر مودودی صاحب پرامری ہونے کا محض الزام تھا توجی افعوں نے مقدمہ والیس لینے پر کیوں اصرار کیا اور ماری کی کوشششیں کیوں کی گئیں ۔ موادی کا مودودی پارٹی کی کوشششیں کیوں کی گئیں ۔ موادی کا مودودی پارٹی کے خلافت مول کا نام خوش صاحب نے یہ جو کہا کہ کا جائے ہیں مودودی پارٹی کے خلافت مور سے امداد ملتی ہے ور برجماعت ملک شمن مرکز میوں ہیں بیش بیش میں ہے۔ سے امداد ملتی ہے اور برجماعت ملک شمن مرکز میوں ہیں بیش بیش بیش ہے۔ سے امداد ملتی ہے اور برجماعت ملک شمن مرکز میوں ہیں بیش بیش بیش ہے۔

## امریکی اماد کهان سے ملتی ہے ؟

جماعت اسلامی کوامر کیدی طرف سے زیا دہ ترفنڈز کہاں سے طقے ہیں ؟
مولانا خلام عوث صاحب بزار دی نے اس سوال کا بواب دیتے بوئے کہا کہ کودوی کا صاحب کو بھارت اور مفر بی جرمنی سے کا نفرنسوں ہیں شرکت کے لیے دعوت نامے طقیمیں اس پرسابتی وزیر واخلہ قاضی فضل اولئہ نے مودودی صاحب کے خلاف ایک بیان جمی دیا تھا جس پر پیکومت نے مودودی صاحب کا پاسپورٹ فسیط کر لیا تھا۔ قاضی فضل اولئہ نے اپنے بیان میں مزید کہا تھا کہ بعض غربی ممالک کی طرف سے مودودی صاحب کو کر ایوں کی بیش کش بھی ہوئی ہے ۔ اس سے زرمبا ولہ پراڑ ریٹے کا اندیشہ تھا۔ اس وقت لیبیا امر کی کہ کے زیراڑ تھا اور مغربی جمری بھی، مود گودی صاحب نے اخبا دات میں قاضی فضل اللہ کے ادرا م کو چیلنے کرتے ہوئے کہا تھا کہ تا بیت کرو کہ مغربی جورمتی اور لیبیا کے علاوہ کسی ملک نے ادرا م کوچیلنے کرتے ہوئے کہا تھا کہ تا بیت کرو کہ مغربی جورمتی اور لیبیا کے علاوہ کسی ملک نے

مجھیے کا یہ کیپٹیکش کی ہے۔ یہ بھی اقبال جُرم ہے یہ جناب علام کوش ہزاروی کے کہنے کا مطلاب یہ تھا کہ مودودی صاحب اقبال جرم کرتے ہیں، انگین اس انداز میں کہ لوگ ہیں غیر ملکم کی انجنس نے بھی کا کوٹ ہیں غیر ملکم کی انجنس نے بھی کا کھی انجنس نہ ہم جھیں

مولانا غلام غوث صاحب بزاره ی کچه دیرخاموش رہے۔ پھرکٹے گئے" مجھ یا دہد کرائیک بارکا غذی بررسانی میں خلل بریا ہوگیا تھا اور سارے پاکستان میں کا غذی شدید قلب نہ تھی۔ اس موقع برصوف جماعت اسلامی امر کمیسے کا غذی کے حصول میں کامیاب رہجئی۔ امر کمینے وافر مقدار میں جہاعت اسلامی کو کا غذم میں کیا۔ یہ کا غذر کن اختیارات کے تحدید ویا گیا اور اس کی قیمت کیوں نہ وصول کی گئی۔ اس کا جواب آب بست رسوی سندی ہیں۔

ایک اورسوال کے جواب میں کہ امریکی مودودی ضاحب کی کتابی اورجاعت اسلامی کا در خوص کے بھاؤسے گرات کی مسلامی کو در خوص کے بھاؤسے گرات میں پرخریز اہے "مولا اغلام خوش صاحب خرادی چند کھی لائے کا شعارہ کے آئے جس میں میال طفیرامی کے لیے المحیوا عتب اسلامی سے پوچھا گیا کہ امریکی تب امریکی اسلامی کی اسلامی کی تعامل دیں خریز اہم یہ میں میں کا جواب ہے کہ اگر امریکی جب عتب اسلامی کی کتابیں خریز تقسیم کرا ہے تو پاکستانیوں کو اس پرخرکز اجا ہے اور آپ اس بارے میں کیا ۔ کتابیں خرید کر تقسیم کرا ہے تو پاکستانیوں کو اس پرخرکز اجا ہے اور آپ اس بارے میں کیا ۔ کتابیں خرید کر تقسیم کرا ہے تو پاکستانیوں کو اس پرخرکز اجابہ کے کہ استفسار پرمولانا ہزاروی جذباتی ہوگئے اور کہنے گے کہ :

حبس قمیت کے عوض جماعت ِاسلامی ایمان بیچیا ورمودُودی صاحب ضمیر فروشی سے کام لیں ہم اس رفیخ نہیں کرتے بلکہ لدنت بھیج ہیں

چورکی دارهی میں بناکا

، مولانا غلام غوث صاحب مزاروى في اكي خبركي طوف توجيمبندول كرواتي موت

متذکره محادره کی دلچسپ صداقت کی تشریخ کی: فرایک صدریجی خان صاحب نے پھیے دفول که اتحاکی میرے دل میں شبعات بیں که بعض جماعتین غیر مالک سے امداد لیتی میں " اس پرمودودی صاحب نے فوراً یہ بیان داغ دیاکہ ایسی جماعتوں مے متعلق تحقیقات کی مائیں - اور میرسے خیال میں مودودی صاحب کا یہ بیان "چورکی داڑھی میں تنکا " سے خمن میں آنا ہے "

فریمن میں ایک اورسوال اُمجرائے مولانا یہ تبائیے کہ جماعت اسلامی کوکن ذرا تع سے اسر کی امداد ملتی ہے ہ

علاوه ازیں رابطه علم اسلامی کی طرف سے لاکھوں روپے اماد مطفے کا قرار خود کودوئی صاحب عالم ماحب کررہ ہے ہیں۔ اخبارات میں یہ سب کچھ کے پہلے ۔ مودودی صاحب عالم اسلامی کے پھیٹ رائے ہیں ، صدر ناصر کی اسلامی کے بلید طب فارم سے اپنی اسلامی خدمات "سرانے م دے رہے ہیں، صدر ناصر کی شدیم خالفت کی جارہی ہے اور پاکستان میں رہ کرائیسے طربق کا راختیاں کی حجارہے ہیں جن سے صرف بیودا ورامر کم کوفائدہ پہنچ رہا ہے ۔

مولاً ما غلام غوث صاحب ہزاردی کے نزدیک اسر کمیے امادیدنے کا ایک طرفقہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیمال کی تعبض ایحنسیاں امر کمیے سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں اور مودوری میں کی بھی عقیدت مندییں - ان کمپنیوں کے توسط سے بھی جماعت مودودی کو امراد بینے کی توقع کی حاسکتی ہے - اس میں مولانا نے ایک موٹرز کمپنی کا نام بھی لیا اور کچھ تفصیلات بھی بتا تیں ۔

## امرىكئە يېۋدى اوَرمُودُودى

مولان غلام غوث صاحب بزاروی نے بتا یا کواس وقت دنیا میں دودھ طرح میں ایک اسر کی اورا کیس ایٹے اسر کی اورا کیس ایٹے اسر کی دنیا ان دودھ طروں میں تقسم ہے ۔ اسر کی عرب کے خلات میں دوروں کوسلسل املاد دے را ہے ادر پاکستان دشمنی کے ساتھ ساتھ اسرکی کی طون سے جہات دیے کوا ملادا وراسلے کی ترسیل بھی جاری ہے دیکی مودودی صاحب کی طرف سے جو بیایات دیے حاتے ہیں وہ بہیشد اسریکی مفادات کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پرجاعت اسلامی کے والے ایک لیٹررنے ویے نام میں اسرکیہ کی پالیسی کوسرالم تھا۔ دوسرے ڈاکٹری برجاعت اسلامی کی طرف سے تعزیت کا کوئی بیان جاری نہیں بڑوا۔ حالا تکھ انڈو نیٹ یا یک دفات پرجماعت اسلامی کی طرف سے تعزیت کا کوئی بیان جاری نہیں بڑوا۔ حالا تکھ انڈو نیٹ یا یک دفات پرجماعت اسلامی کی طرف سے تعزیت کا کوئی بیان جاری نہیں بڑوا۔ حالا تکھ انڈو نیٹ یا یک دفات و دوروں میاحب نے ایک کتاب کھ ڈالی جس میں انقلاب کی ذمہ داریاں ڈاکٹر سوکار نوکے غیراسلامی اعمال اوراشتر اکیت بہندی پرڈوالی گئی تھیں۔

جناب مولانا غلام غوث صاحب بزاره ی نے تاسف کا اظهار کرتے ہوئے کہا کہ موروری میں است کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موروری میں میں میں میں میں کہ مصرون ام بعراق، لیبیں ، الجزائرا ورمین قصر کورن گوگئے ہیں ۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ میں ودعر بوں پر گولے برسارہ میں اور میودی (معاف کے بیے مُودودی) پارٹی ان اسلامی ممالک پرفتوں کے گولے برسارہ ب اس مسلمہ کی ایک کڑی میں ہے کہ کا لئے گئے جوئی توسب سے بیٹے اس مسلمہ کی ایک کڑی میں ہے کہ کا لئے گئے جوئی توسب سے بیٹے ماعت اسلامی کی طرف سے صدر ناصر کے خلاف ساری ونیا میں پرو بیکٹول کیا گیا۔ بیان تک

كەاردودا كىسى مىن طفراحدانسارى صاحب نے جوہنيوا ميں امر كميك د ظيفة خواراورسارى دنيا ميں امر كميك عق ميں پروسكين لكرنے پراموريس - اكتفاكه مى زاصرام كليكا ايجنب بياس بيرستزاديك محدرنا صرف فرعون كے جسم كے نيجے قرآن باك دفن كا ايہ -حقوظ منا اس پرست بايس من گھڑت ابت بويس -

اس تفصیل کے بعد مولانا غلام خوث صاحب بزاردی پوچھنے گئے کراب آپ ہی تبائیے کہ بیساری بائیں کے سے معاوات میں اسر کمیاوجا عالم بالی کہ بیساری بائیں کس کے حق میں جاتی ہیں۔ کیا بیودلوں کے مفاوات میں اسر کمیاوجا عالم بیات کر ہے ہیں؟ کوعلیے دہ علیحہ دہ کیا جاسکتا ہے اور کیا موڈوڈی صاحب اسلام کی بیضورت کر ہے ہیں؟

## اسلام اورسوشلزم کی خبگ کیول ؟

جمعیت علی راسلام کے سرباہ سے سوٹسلزم کے تعلق رائے طلب کی گئی تو وہ جذبات امین لیے میں کھنے لگے کہ میں اس سوال کے جواب میں ایک اہم بات کہناچا ہتا ہوں کگل پاکستان جمعیت علی راسلام کے تیام راکان سیجے سنی مسلمان ہیں اور ہماری جماعت اس ملک میں اثعلامی دوسرے ازم کو برداشت نہیں کرسکتی ہوشخص بھی اسلام کو ناقص قرار دے کراس کی جگہ کسی اور نظام کو لاناچا ہتا ہے ہم اس کو قطعاً غلط کا رکتے ہیں گر باوجو داس کے جہاعیت اسلامی اور اس کے زیر پرمولوی ہم رہیسلسل یہ الزام لگاتے چلے اس کہ ہم سوٹسلزم یا اشتراکیت کے حامی ہیں ہے۔ ہم میں ادام کگاتی ہے جہاس کو تعلق ہم پر بہتان لعنت اس کے میں اور مودودی صاحب میں آنیا واضح فرق ہے کہم امر کمی سامل کی کو اسلام اور پاکستان کا وسمی کر اور کے دیم اس مودودی صاحب میں اور اب پرختیفت واشکاف ہو جائے گی کہ مودودی اس ملاک سے مودودی صاحب کے دم چھے مولوی اور انتیکلوام کمین کے اکساتے ہوئے مہرے اس ملاک سے مودودی صاحب کے دم چھے مولوی اور انتیکلوام کمین کے اکساتے ہوئے مہرے اس ملاک سے مودودی صاحب کے دم چھے مولوی اور انتیکلوام کمین کے اکساتے ہوئے مہرے اس ملاک سے مودودی صاحب کے دم چھے مولوی اور انتیکلوام کمین کے اکساتے ہوئے مہرے اس ملاک سے مودودی صاحب کے دم چھے مولوی اور انتیکلوام کمین کے اکساتے ہوئے مہرے اس ملاک سے دکھیں رکھتے ہیں جوعالم اسلام ہی کا نہیں ملک میں کرور ملک کا قدمی ہے۔

## چین کا دوستانه سلوک

چين ك إرسين آب كاخيال ؟

مولاً اغلام غوث صاحب بزاروی اس سوال کو قطع کرتے ہوئے بولے کہ جس چین نے
پاک بھارت جنگ کے وقت ہماری اعلادی اور اپنے اخلاقی دباؤسے شرقی پاک تان پھارت
کے حملہ کور وکا ہماعت اسلامی اور مودودی صاحب چین کے خلاف پروپگنیڈا کرنے اور
ساتھ ہی عموں کو بذام کرنے پا دھار کھائے بیٹھے ہیں۔ اس غلط پوپگینڈا سے پاک چین تعلقات
گرنے کا اندلیشہ ہے۔

## تحمت عملى اتقاضا

مولانا غلام غوف صاحب بزاردی نے کہا کہ پاک تان میں امی غریب کے تقوق کی جنگ کو کفر کا نام دے کرجاعت اسلامی سوشلزم اوراسلام میں مقابلہ کارہی ہے حالا تکہ جو مصیب ملک پرسلط ہے وہ سرا بید دارانہ نظام حکومت اور سراید دارانہ اقترارہ ۔ اس لعنت کو آنار چینیکنے کی بجائے سوشلزم کے نظرے کو جرکہ سلط نہیں ہے اور نہ جس کے سلط تونے کا اندیشہ ہے ۔ قوم کو بتا بتا کو سوشلزم کے لیے داہیں ہموار کی جا رہی ہیں ۔ اس نظر اتن انتشار کی یا سراید داروں کو فائدہ میونے سکتا ہے ، یا بھر مودودی کی کا فرانہ باتوں پر پردہ پڑ سکتا ہے اور دہ صحابہ کو کا لیاں مکھ کر بینے بول کی توہین کر کے اور قرآنی احکام میں تبدیلی کی اجازت دے کر بھی مسلمان کہ لاتے ہیں ۔ حالا تکہ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ہیں اسلام مسلمان کو بھی ناچا ہیے ۔

## أوبازم جمعيته كي نظري

آپ اورآپ کی جماعت پر جمی سوشلسط بہونے کالیبل بیپاں کیاجا آہے ہ
اس سوال کوس کرمولانا غلام عوث صاحب ہزاروی پونے اور کہنے گئے کھ مسام سوشلسٹ کالیبل لگانے والے نود غداریں ہم کسی سوشلز م کے قائن نہیں ہیں ہم دیل سلام کو کا فل دیں ہم فتے ہیں اوراسلام کو مزود روں ، کسانوں اورامی و غریب کے تم مسامل مے حل کا ضامی تصور کرتے ہیں ۔ ہم نے پاکستان لیبرار پی اور ملک کے بچاس لاکھ مزود روں کو یہ اور کا یا میں اسلام کا رفیا نداروں اور میں ہو ہے کہ اسلام تم کوروٹی نہیں وے سکتا، یا سلام کا رفیا نداروں اور میں بی کراسکام ایک کا محافظ ہے۔ ہم مزدوروں اور محب وطن پاکستان کو حضور پی نیس اسلام کے دامن جمعت ہیں کہ اسلام کی دامن جمعت ہیں کہ اسلام کے دامن جمعت ہیں کہ اسلام ندگی کے بیا و سے کہ میں ہر بھور کے کے لیے روٹی، ہر نگے کیلے کی ٹالوں نہیں ہو کھور کے لیے روٹی، ہر نگے کیلے کی ٹالوں نہیں ہو کھور کے لیے مالان کی ضمانت موجود ہے۔ اسلام عزت و شرافت کا معیار موٹروں اور میں بنگلوں کی بجائے کروار کی ملندی قوار و تناہے۔

مولانا غلام غوف صاحب ہزارہ ی نے بھرکہ اکہ ہم سوشلزم اور کیوزم کے بارہ میں تحریا وتقریاً ہیزاری طاہر کرتے رہتے ہیں، کیمن اس کا کیا علاج کہ امر کمیرے وظیفہ خوارہم پر سیالا ام لگا کراپنے بچاسام کونوش کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اب ہیں نے یفیصلہ کیا ہے کہ اگر طواوں کے بیسوں میں کھیلئے والا مولوی مجھے سوشلسٹ کے گاتویں اس کومیودی کہول کا کیوکم ایسا پروپیکی آمرین امر کیا اوراس کی اجائزا ولا دمیود کے بی فائدہ مندہ وسکتا ہے۔ بیشتراس کے گفتگو کا سلسلہ آگر باحتا مولانا علام غوث صاحب ہزاروی نے کہا کہ اسلامی سوشلزم یا شوائم کی اصطلاح نہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہی ایسی کی اصطلاح نہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہی ہی ہو ایسی کی اصطلاح نہ ہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہی ہی ہو ایسی کی اصطلاح نہ ہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہی ہی ایسی کی اصطلاح نہ ہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہ ہی ایسی کی اصطلاح نہ ہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہ ہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہ بھی نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازیت وی ہے نہ بھی خوائم کی ایسی کی استعمال کی ہے نہ کی اجازیت وی ہے نہ بھی کی اجازیت وی ہوں کی ہوئی کی کی کیا تھا کہ کیا گوئی کی کیا کہ کیا کی اجازیت وی ہوئی کی کیا کیا گوئی کی کی کیا کہ کیا تھا کی کیا تھا کی کیا کہ کیا گوئی کی کیا کہ کیا کہ کی ہوئی کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

مستعارا وغيمكي اصطلاحات محتاج بين

## مادرِلِّت کی منحالفت کیوں کی گئی ہ

مولاما آپ نے گذشتہ صدارتی انتخابات میں ایوب بنمان کے مقابلیں مادر ملست کی بیات کیوں کی تھی ؟

مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کہ بیہ جمعیۃ علم راسلام کا جماعتی فیصلہ تھا کہ اور ملت عورت ہونے کی بنا پرصدارت کے قابل ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیمی جماعتی فیصلہ تھا کہ ایوب خان قرآن کے احکام کی تھکی کے باعث ووٹ کے مابل نہیں رہا۔ اس لیے جمعیۃ نے اپنا ہیسلامیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ہاری نگاہ انتخاب شرقی پاکستان کے سی امیدوار برتھی ۔ لیکن حب جمعیت علی راسلام اپنے اس فیصلے کی روشنی میں تقررہ وقت کے اندرا پنے کسی امیدوار کو کا غذات نا مزوگی واضل نہر کسی تو تظیم نے فیصلہ کی کہ ووٹ ووٹ ووٹوں میں سے کسی امیدوار کونہیں ویے جائیں گے۔ اب نہر کسی تو تظیم نے فیصلہ کی صداقت پر می شک کیا جائے تو ہم کیا کہ سیکتے ہیں۔

#### انتخابات اورافسه شاہی

مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی سے سوال کیا گیا کہ کیا انتخابات وقت رہوں گے؟

اکپ نے فرطایا کی جہاں کہ میراخیال ہے انتخابات وقت پرجوں گے اورحکومت بھی
یہ بھتین ولارہی ہے۔ لیکن اس غیرجا نبدالماندا علان کوحکومت کے سول افسروں نے بذام کرڈا الآئے۔
ابھی آج ہی مجھنے پروپہکے ڈی سی کا نوٹس ملاہے کہ دواہ کے لیے تہا را واخلہ میرنے صلح میں منوع
ہے۔ چندون سے لیے میری اور حضرت مفتی صاحب کی تقریروں پرساہی وال میں بابندی لگادی
گئی جس کو بائی کورٹ نے فسوخ کردیا۔ قصبہ ڈھرکی ضلع سکھ ہیں ہمارے جلسدی مناوی

کرنے والے کو دلم کے بدرعاش بیر (بستدب) کے غنڈوں نے زد دکوب کیا اور پھرات اسلی ہارے چلسے برحملہ بھی کیا چکوست نے ستر چملہ آوروں کو گرفتار کیا۔ لیکن ساتھ ہی ڈوٹرزل سباخ مولاً عززات صاحب بجرگزفتا ركه لي كئے - ووسرے لوگول كي ضانتيں بروگئيں ليكين مولاً ا ابھي مك يا بندسلاسل بين -ان كے ساتھ غيرانساني سلوك كيا جاريا ہے - جمارے ايك عالم دين مولانا لقمان ضلع مظفر كوه سيح مديت سطيحك بدانتخاب لأسهديس انعيس هي تقرير كرف كاجازت نهیں دی گئی۔اسی طرح ہماری عباعت کے مولانا عبدالمجید ندیم ڈیرہ غازی خال والیے بل س بندیں - علاوہ ازیر حمعیت علماء اسلام مے مبت سے بزرگ اور علاء دین کو حکومت نے م التحديث افسد*وں کے اشارہ پره*لیوں میں بندگر رکھاہے اور میں ہمجتا ہوں کہان ماتحت افس*و*ں نے حکومت کی غیر جانداری کی مٹی بلیدکر دی ہے اور مہیں ان واقعات میں سیاسی یا ٹیول ور غير ملى ايخلول كالم تصعلوم مواج عبيب بات ب كفير يورك وي سي في معيد كو ١٩٥٠ کے جلوس کو بھی یہ گدر کا لنے کی اجازت نہ دی کداس تاریخ کو دوم شوکت اسلام کا حاکوس ہے حالانكه يوم شوكت اسلام كاجلوس الإمني كؤكلنا نقا- وكيصير بماركي مخالفت كيشوق ميس افسان سال كم غلط بيانيول سے كام مے رہے ہيں - ميں صدر محلي خال سے درخواست كرا ہوں کدان کے سواا درمیں سینکڑوں غلط کارافسان موجو دہیں جوانتھا بات میں حکومت کے غيرجإنبدارانه رويه كقطعاً خلاف ورزى كررجه بيس -اس طرف بعبى توحبر دينے كى ازسبس

# حكدا ورغنطي كون شقع

(مولانا غلام عویث صاحب بزاردی کی عرف سال بین پون صدی کے برابہ کے ۔ کو ترکاسادہ لباس پیننے ہیں۔ آپ پر ۱۴ رسی نظائہ کو قاتل نہمد ہوا تھا جس کی خبریں اخبارات میں بھی شاتع ہوئیں۔ ہست خسار برمولانا ہزاروی نے بقاتا اند جلے کاپی نظرہ میش منظر بیان کرنے کی زحمت فرائی۔ اس روز بھی ان کے اہتھ پرپٹی بندھی ہوئی تھی اور بازد پر کسی کہیں نشانات تھے۔)

مولانانے قاتلان حملہ کی تفصیلات بناتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی میں جمعہ پڑھا کرجب
میں مانسہ و جانے کے لیے بسول کے اڈھ کم پہنچا تومیہ ہے ہم او بہت سے دوست تھے۔ ان
میں طیکسلاوا نے مولانا مسعود الرحمان بھی تھے جواکمتر نیڈی اکر جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے پوچپا کہ
کیا آپ بھی اس بس میں میرے ساتھ ٹیک لاک جائیں گے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں کے وجہ پوچپی تو
سے جاؤل گا۔ میکن بس چلنے سے کچھ دریہی میلے وہ اسی بس میں سوار ہوگئے۔ میں نے دجہ پوچپی تو
انھوں نے سرگوشی کے انداز میں کہا کہ وہ (اشارہ کرتے ہوئے) ایک آدمی ان میں آدمیوں کوبس
میں سوار کرکے چلاگیا ہے اور اس نے آپ کی پیچان بھی کرائی ہے۔ مجھے یہ مینوش خص شتہ نظر
میں سوار کرکے چلاگیا ہے اور اس نے آپ کی پیچان بھی کرائی ہے۔ مجھے یہ مینوش خص شتہ نظر
میں دیا نے ہیں اس بس میں امید ہے آب دکا ساتھ جاؤں گا۔ راستے میں مولانا
مستود الرحمان نے ان آدمیوں کے یاس بہتول میں دیکھ لیے اوران آدمیوں کی حرکات و مکنات

سے ہمارا شبیقین میں بدل گیا دیکن ہماری سہویں دفاع اور بجا وکی کو فی صورت نظر نہ آتی تھی حولمیاں کے قریب میونے سے میلے اللہ کریم نے دل میں بیخیال ڈال دیاکد اندھیرا ہونے کو ہے بهتر بصفر نبدكر دياجائ يينان يجربب بس كه طرى و في تومولا با مسعود الرحل نے ميار و كيس الممايا اورمهم المعى اترنى مى كك تفعى كدوة تينول غندسي بي قابو موسكة "اينا شكار ما تعسيماً ما وكيدكربسوچ سبي مجدر حمل كرويا اسى اثنارى ان ميس سى ايك غندر ب نيف سے كوئى چنزلکالی میمرین نے فوراً ہی فائر کی اوازسنی میں نے لینے بریقا بل غنائے کے اجمد مضبوطی سے تعام ركھے - باقی دوغناد ول كوسعودالرحمٰن صاحب نے مجد كاب پنتھے كاموقع من ديا-اس کش کمٹ میں سرے اس محسن کا ام تد بھی زخمی ہوا اوران کے ام تھے سے بہنے والے خون سے مسیعے کیڑے میں لت بیت ہوگئے ۔غنائے سیھے کام ہوگیا بینانچدا کیے نے پداندازیں میانام ہے کر كاكمولوى كوگولى لگ كئى ب-ميرانام سننابى تصاكدلوگ دورسے بوئے آئے-ايك غنده تو ، واحیکا تھا باتی دوکو کیرالیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایب ط<sup>ی</sup> آبا دسے اسے ایس بی اور پولیس کی . ومسلح گاژیان آمپنچین اور مقدمه درج کرایا گیا ہم ایبٹ آباد کے سول ہیتال میں وہن کر

مولانا غلام غوث ہزار دی نے اس سانحہ تپہمرہ کرتے ہوئے کہا کہ پیملہ سوچہ ہمیں کمیم کے تحت مجھ پرکرایا گیا۔ اور میں بدالزام ہی نہیں لگا وَں گا، بلکہ صراحتہ یہ کہوں گا کہ مجھ پر قاتلانہ ملہ سے مودودی صاحب اور جماعت اسلامی دونوں ملک بھر میں رسوا ہو بچکے ہیں ۔ کمیں اسلام کے نام پر مُرطِنے والاشخص ہوں۔ مجھے کسی کا کوئی ڈرنہیں جب بک تقدر

میں اسلام نے ام پر مربلے والاسخص ہوں۔ تھے نسی کا کوئی ڈرنمیں جب یک تقدیر یس موت نمیں کلمی ہوئی مجھ پر لاکھ حملے ہوں۔ میں کلمۂ حق کتابی رہوں گا۔

#### انطولو

. (پرانٹرولی کراچی سے شاکع ہونے والے ۲۲ فروری سخالیّ کیمفست روزہ" اخبار جب ال "سے لیا گیاسہے۔)

### محبوب رمنها

وسمبرنے اللہ کے عام انتخابات کے بعد علماری جماعت جمید علمار اسلام کو جو سیاسی اہمیت علمار اسلام کو جو سیاسی اہمیت مال ہوئی ہے اس سے انکار ممکن نہیں خصوصاً اس مقیقت کو کمبی فراموش نہیں کیا جا سے گا کہ حس نئی پارٹی نے پورے ملک میں شلکہ مچا دیا تھا، سک چیئر میں جمیعت کے رہنما مولان مفتی محسدود صاحب سے انتخاب میں بارگئے ۔۔۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد خصوصیت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی کہ بجہاں اور میشنل اور سرحد میں جمیعت علمار اسلام ایسی اہم سیاسی طاقت ہے جوقیوم لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی کے درمیان پاسٹگ کی حیثیتت رکھتی ہے۔۔

علی انتخابات میں اس کامیابی کے بے مہم جوئی کرنے والی جمیعتہ کی شخصیات میں مولانامفتی محمود صاحب اور مولانا غلام خوث صاحب ہزاروی کوخاص مقام حال بے - انتخابات کے بعد حمیعتہ کے ان ہی دونوں لیڈروں نے سیاسی مذاکرات میں حسرایا اور ان ہی کی مساعی کے نتیجہ میں سبت حبلہ یہ بات سامنے آگئی کہ صوبہ سرحداور بلوچیتان میں حبیتہ کے تعاون کے بینر کامیاب حکومت سازی ممکن نہیں ہوگی - ان بلوچیتان میں حبیتہ کے تعاون کے بینر کامیاب حکومت سازی ممکن نہیں ہوگی - ان

تمام کاسیابوں کے باعث جمید کے دونوں متاز لیدروں کو قومی سلمے بر مزید اہمیت حاصل ہوتی جونیب اور بیلزپارٹی سے بھیج خیر فاکلات کاسبب بنی -

پھی دنوں جمیت کے یہ دونوں لیڈرکڑی آئے ہوتے تھے۔ اتفاق سے ہیں رابطہ قائم کرنے یں دیر ہوگئے۔ جنائی ممنی محمود صاحب تو کل گئے۔ لیکن مولانا غلام غوث صاحب بزاروی سے بات چیت کا موقع ل گیا ۔ ان سے ہماری یہ ملاقات نیوٹا وُل کی جامع مسجد کے جربے میں ہوئی۔ طلبر اور عقیدت مند مولانا کو گھیرے بیٹھے تھے۔ پشتو زبان میں گفتگو ہورہی متی ۔ ہم نے چند ناموں اور لب ولہ سے اندازہ لگایا کو سالمہ سیاسی ہے۔ اور اس کی نوعیت نازک سی ہے ۔ اس لیے ہمیں نصف گھنٹم انتظارک نا پڑا کیؤیک اتفاق سے ہم بلکل صبح وقت پر بہو فی گئے تھے۔

مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی سے اِست پیست کا یہ سلسلہ رات اِرہ بجے

ان سی کا ہواری رہا ۔ اس دوران ان کی طرح سونے والے مبنی مستند تھے ۔ ان سی گفتگو

کے بعد جب باہر نکلے تو ہرطرف گرا سکوت چھا یا تھا ۔۔۔۔۔۔۔ادصد دردازہ

ہی بند تھا ۔ ایک صاحب دیا کہ چوکیدار کی تلاش میں وسین وعریض سبد کا چکر
لگا تے رہے ۔۔

ایک اورصاحب نے ہو ہماری طرح اندرگرفتار ہوگئے تھے، چوکیدارکو آوزیں وینی شروع کیں۔ تب ایک صاحب سے وہ مروقلندرچا بیاں چھنکار تا ہوا نمودار ہوًا اور ہمیں رائی ملی۔

نثاراحد زبيرى

بنيادى مسأئل كاحل

مولاناسه بهمارا ببلاسوال بير تهاكه:

"آپ کے نزدیک اس وقت ملک کے بنیادی مسائل کیا ہیں ا وران کوکس المرح حل کیاجائے گا ہ

مولانانے چرجمعیت کے جھنڈے کی طرح سیاہ سفید پٹیوں دارسوکٹریہنے ہوئے اُفنی چا درمیں لیٹے آدام سے بیٹھے تھے بھا داسوال بڑے نورسے سنا مزیرسنا اور پھرسلسلکام کا آغاز کیا ۔مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے انسوں نے کہا کہ اس دقت مین مسئل سب سے زیادہ اہم ہیں۔

- پلاید کہ مکک کوبیرونی خطرات سے المینان نخش طُور پکِس طرح محفوظ کیاجاتے ہو وسراید کہ مجارت اور مشرقی پاکستان سے ستقل تعلقات کے بارے میں کیا قدم اشھایاجائے ؟
  - تىسالىيكە كىك كى اندرونى خرابيان كىۋىكودۇركى جائىن،

میراخیال بیدے کداگران مسائل کوحل کر لیاجائے تو ہما رہے حالات مبتر ہوسکتے
ہیں - معاملہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولان نے فربایات بیرونی خطرے سے مفاظت کے
ضمن میں سب سے پہلے تو بیضر وری ہے کہ ہم قبل از وقت بلند بانگ دعوے کرنا اور
فینگیں مارنا چھوڑ دیں - کیونکر میراخیال ہے کہ بھارت ہمارے بعض لیڈر دوں کے غیر
فرمہ دارانہ بیانات سے رمبنمائی حال کر کے ہمارے خلاف موٹرا قدامات کرتا ہے ۔ اور
کامیا بی حاصل کرتا ہے - مثلاً گذشتہ جنگ سے ذرا پہلے ہما رہے ہاں سے یہ کہاگیا کہ
کشمیر میں ایک لاکھ مجا ہدلڑ نے کے لیے تیا رہیں - اس کا ینتیجہ بواکہ بھائت نے اس علقے
میں دوڈ وٹرن فوج کا اضافہ کردیا - تو اس لیے ؛

پہلی بات بیسہے کہ چربیں سال کی بیر ڈنگیں مارنے کی بیماری ہمیث کے لیے رکد
 دی جاتے۔

وسری بات بیہ کر ملک کا دفاعی نظام ملک کے منتخب نمائندو کے مشویے سے بہتراصولوں پر قائم کریا جائے۔ سے بہتراصولوں پر قائم کریا جائے۔

ان نمائندوں کواعثا دہیں لینے کامطلب پوری قوم کواعثما دہیں لین ہوگا اور جسبت کک پوری قوم کواعثما دہیں ہے کر دفاعی تیا ریاں نہیں کی جائیں گی اس وقت تک اس سمت ہیں کی جانبے والی کوششوں کو محلاتی سازشوں سے تعبیر کیا جائے گا۔

اس مت میں کی جانے والی کوششوں کو محلاتی سازشوں سے تعبر کیا جاسے گا۔ مولانا نے ایک لی توقف کے بعد فرایا: دوسرامسکد مجارت اورشرتی ایک مص متقل تعلقات كاب - اس سلسله بين محرّم جناب ذوالفقار على معرهو ني متفعت لیڈروں سے ملاقات کی کوشش ظاہر کی ہے۔ نیمیال گرانہیں ہے۔ بات چیت فید ہوسکتی ہے بشرط کی ملاقات برائے ملاقات نہو، بامقصد ہو،مفا دات کے پیش نظسر تخريب ندمو ، بلكة تعميرو- يدبات بين اس يك كدر المهم ولكدا بعي كب بمارس ملك میں نفی کام ہوتا رہاہے۔اب ضروُرت بیہ ہے کہ مثبت کام کیا حاستے۔ ہیں سناندگاندھی كهاس بات كوديست سبحقا بول كمشرقي ياكتان سيمتعلق الموركي بالتبييت مشرتی پاکستان کے ہی لیڈروں کے ساتھ ہوتی جا جیے۔اس سلسلے میں بد شرط آڑے نهیں آسکتی کدیہلے ہم نبککہ دلیش کوتسلیم کریں ۔ ونیا جانتی ہے کہ اسر کمیہ نے چیس کوتسلینیں کیا۔اس کے باوجودا سے جہوریت نواز ملک سجھا جاتا ہے۔ ہم خوداسرائیل کوتسلیم نہیں كرتے - نيكن اسائيل كوتسليم كرنے والے ملك ايران سے گھرسے ووستاندا وربرادرا ند تعلقات رکھتے ہیں۔

ت رسے یں ۔ تبیسائسکلہ کمک کی اندرونی خرابیاں و*گورکرنے کا ہے "ہم و کیستے ہیں کہ* :

ن ہمارے ملک میں رشوت ستانی عام ہے -

🔾 شاب نەپىناغىيى ئے۔

م برحیائی کے خلاف بات کرنامعیوب ہے۔

| 🕥 کھے ای اور میسی تعلقات پر تحر کہاجا باہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسلب كومال كادووه مجدكر پياجاتاب - ايك لاكد كلين سالان خرج بئه -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🔾 دینی امور کے ساتھ محصیانک مذاق کمیا جار ابئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اُوراس کے ساتھ ہی ہمارے ملک میں بیات بالکا فرامہ شام ہی گئے۔ یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اخلافی برائیوں میں ملوث ہونے والی کوئی قوم بام عروج کے نہیں پنچ سکتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| میں ان ہی حالات کو ہر لظرر کھتے ہوئے توکہا ہوں کہ ہمارے موحو دہ مصائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کاصل سبب نه فوحی شکست ہے، نه جہاد کے حذیبے کی کمی اور نہ می قلید وکی میکامی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| م کا تینے بیا ہے کہ ہم ملک کی تبڑوں کو کھو کھلاکرنے والی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| # The state of the |
| اب سوال بيه كداس ورحيفراب حالات كي اصلاح كيسه بهو؟ مين مجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بول كدانش عسكته مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صركارى اورغيرسركارى دراكع كاساته ساته استعال بونا ضرؤري ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🔾 تا بلیغی اِن کی حوصله افزائی ہونی جانبیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| O قرم کے منتخب نمائندوں کے ذریعہ مؤثر انسلادی قوانین بنوائے جائیں اوران کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صحتی سے نفا ذہبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🔾 کیونکے ختبنی زیا وہنختی کی جائے گی اتنی ہی زیادہ کا میا بی نصیب ہوگی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایک اور بات جوخاص طور برزمهن نشین کرلینی جاسیے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🔾 "كەملىك سے تمام جاسوسون كونكال ماہركيا جائے كەنچىيەستەنگ بىمايىنے رازور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| گورازنه رکھسکیں گئے تب کامیابی اور ترقی ممکن نہیں <u>"</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جہال کے ہماری معلومات کا تعلق ہے بھارت نے جالبیجنگ میں اپناتیا کی د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انتی فی صد سامان جنگ استنعال کیاہے۔ د دسری طرف وہ ایٹیم بم کی تیاری می <i>ں صو</i> ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ے- اور صرورت کے وقت تجربہ کرسکتا ہے ۔ اس کے مقابلے ہیں ہما را مک غیر مالک پر مجرد سرکڑا ہے ۔ اس نے کسی کو اینا آبا یا ہے توکسی کوچیا ۔۔۔۔ حالانکہ ان سب نے ل کرپاکتان کے تابوت میں آخری کیل مھو کئے کی کوشیش کی تھی ۔ اللّٰہ تعالی کا فضل ہے کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے ۔

ھم سے بست سے لوگ پوچھتے ہیں کداب اس ملک کا کیا ہوگا ہ آپ خور بھی انٹرو یو میں سی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کا رہیاں ہونا کیا ہے۔ ہ

مكي كتنا بهول كمريا نج كروار كي آبادي كالمك حيوثًا للك نهيس هوّنا - اگرسوئنررلدنثه افغانشان ،لبنان اورترکی ایسے ممالک المینان سے رہ سکتے ہیں اورتر تی کرسکتے ہیں توجهارے لیے کیاشکل ہے۔ صرورت اس امری ہے کربائیوں سے علیم و موکر خدا دا د زرائع سے فائدہ اعمایا جائے۔ ہم نے افغانستان کی طرح مرآ مھویں آدمی کے لیے لازمی فوجى تربيت ير توجه نهيى دى - تاريخ كى واضح شال ب كه تقوار سيع بوب في تقريباً سوسال کب بلاشرکت غیرسے ای*ک طرف ما*گان ، دوسری <u>طرف مرکش</u> اور تبیسری طرف بخاراتک کوفتے کیا ہے۔ ان کی کامیا بی کا صل سبب کیا تھا۔ بین کہ انہوں نے سَرورِ كأننات صلى التُدُّعلَيه وسلّم كى انعلاتى ،معاشرتي ،اعتقادى ،روحانى اورجبمانى تعليمات كو بزوجان بنالياتها -اوران كامقصد صرف يهتماك خلق خداكي خدمت مو اوراسلام كا يرجم سرفراز بو- نامنكن ب كهم ان تعليمات كورينما بنائين اور كامياب ند بوسكين -مسلمانول كے ليے تعادِ كامسًا كہمبى ركاوٹ نہيں بنا ، اور ملتِ اسلاميہ نے توحیت ر محمجوروں پرگذارہ کرکے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں اس لیے ہمیں اب بھی وُہی لائحة عمل اختيار كرناحيا سهيد - كياسم في مهم رسال كس يورب كي تقليد كرك ويكونهيس لياكه مغربي تهذيب كے گندے الدول نے ہميں ان حالون كسينجا دياہے -اُب ميں اپنی حالت ِزارسے اورسبق سیکھنا **جا ہی**ے۔

## بحثوكيا قدام رتيصره

مولاً غلام غوث صاحب ہزار دی سے ہماراد وسراسوال صدر ذوالفقار علی طبو کے اہم اقدامات پر تبصرے سے تعلق تھا۔ سب سے پیلے کورنروں، وزیرول ورشیوں کے تقریر ابت چیت شروع ہوئی۔

مولاً مان فرالی : "گوزرد کا تقریمواً مرکزگرا به اس بی به شوصاحب کو اختیار تھاکد وہ گوزروں کا تقریکرتے - لیکی جموریت کی روشنی میں جس طرح انصول نے سب ندھ اور پنجا ب میں اکثریتی پارٹی کے گورز مقریکے ہیں - اسی جمعوری پہلنے پر انمیس سرحد اور طبوتیتان میں اکثریتی پارٹی کے تقوق کا خیال کرنا جا ہیں تھا ۔ کم از کم شورہ فرکرنا چا ہی تھا ۔ لیکن افسوس ایسانسیں ہوا ۔ ہم نے راولینڈی کے خاکرات میں بھی ہے است ان پراچی طرح واضح کردی تھی کداگر ہم سے مشورہ کیا جا تو ہوسکا تھا کہ ہم جناب حیات می خال شیر ماؤیکے نام پربی شفق بروجا تے لیکن برجیتان کے حالات میں میں میں میراخیال ہے کدولی کی رائے عامہ موجودہ انتظام سے کہ می طفر نہیں ہوگی ۔

ووسری چیزید ہے کہ حکومت نے قومی اور صوبائی اسبلیوں کے اجلاس بلینے
کا وہدہ کیا ہے۔ اگر یہ کام جلد ہوجا آتو گورنروں کے اختیارات کم ہوجا تے اور دہ ہوا ہو استیجا اب دہ ہوتے ۔ لیکن حکومت جمعور بیت کے بلند بائگ ، ما دی کے اشتا مارشل لار وظرار کھر ہی ہے۔ ابتدا ہیں ہم نے بھی حکومت کو بارشل لار اٹھانے سے معدور سمجھا تھا۔ کیون کو ہشرتی با آستان کی تصفیہ طلب با ہیں پریشان کی تھیں ۔ لیکن اب کم از کم میرایہ مؤتف نہیں ہے ۔ اگر ہم نے بنگلہ دکیشس کو کھی تسیلم نہ کیا تو کیا ہمارے بان میشہ میرایہ مؤتف نہیں ہے۔ اگر ہم نے بنگلہ دکیشس کو کھی تسیلم نہ کیا تو کیا ہمارے بان میشہ میرایہ مؤتا در قومی اسبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ و

بهرحال بهیں اپنے ملک بین جبوری نظام خردر قائم کرنا ہے ۔ کیونکہ جمبوریت کی بحالی اور قومی اسبلی کا اجلاس شرقی پاکستان کے معاملہ بین فیڈ ابت بوسکت ہے ۔ رکاو ہرگز نہیں بن سکتا ۔ ویسے بھی اب مشرقی پاکستان کا معاملہ کا فی حدیک صاف مہو پاک سے ۔ اگر ہم اب بھی بی خیال رکھیں کہ حسب سابق وہ پاکستان کا جز د بنارہ کا تولوگ ہمیں پاکل خانے کا داستہ دکھانے میں وشمن کے لم ل سیچے سیجھے جا میں گے ۔ یہ اور بات ہم کہ جم اسرائی ل کی طرح اس کو کمبی تسلیم نکریں اور جائز حقوق کے لیے جد د جمد کرتے رہیں ۔ بیکن یہ بات قطعی کمور پنجیر معقول ہے کہ جب بھی شرقی پاکستان کا مسکم حل نہ بو ہم جمہوریت سے محروم رہیں ۔

#### دولت مشتركه

صدر دوالفقار على معلوكا دوسرائهم قدم دولت مشتركه سه عليد كى كاب اس بر تبعد وكرت به بوت ابدائه ابداروى نے فرالی : بمارى پارٹی ابدار بى سه اس سلسله میں آواز المعاربی تعی كه دولت مشتركه انگریزی خطراك چابوں میں سه ايک جاب سه سه ساله میں آواز المعاربی تعی كه دولت مشتركه الكریز کی خطراك برائے مرعوب بونے كی بنار پر بها دے دولت مشتركہ سه عليدگی اختيار كرنے كے مطالب كوكو تی حيثيت نه دى كيا چر ديكھ نه ليا كه انگریز نے گذشتہ بنگ میں ہمارے مخالفوں كا ساتھ دیا۔ اس ليے احجها ہوا كر يد وهونگ ختم ہوگيا تا هم بعض غير ملكی طاقتیں سابق تعلقات كو بحال ركھنے پر فرد دے رہی ہیں۔ اب بہیں اس سلسله میں ہوشیار برہنے كی خردرت ہے۔ نور دے رہی ہیں۔ اب بہیں اس سلسله میں ہوشیار برہنے كی خردرت ہے۔

# منيجنگ التحنيب يسركاري تحول بي

صدر بعثوك ايك اورامم اقدام پرتبصر كرت بوت مولانا غلام غوث صاحب مزاروى

نے فرمایا:

"برلمی صنعتول کوقومیا نے اور تحدید ملکیت آراضی کا دعدہ توسوشلزم کے خلاف اور المرکی کو خلاف اور المرکی کو خوش کرنے والی سجا عن نے بھی تحریراً کیا تھا۔ یہ اور است ہے کہ کھران ہی لوگوں نے جو پاکستان کوسوشلیسٹوں کا قبرستان بنانے کی ایس کتے مصلا میں میں میں موسوشلیسٹوں کا قبرستان بنانے کی ایس کتے اور سوشلیسٹوں پر فتوں ول کا تے تھے۔ سب سے سیلے جسٹو صاحب کو تعاون کا بھین والی ا

مہرحالی اس سلسلہ ہیں میری رائے یہ ہے کہ کا رضانوں کا نظم دنسق چیین کر نوکرشاہی کے حوالے اس سلسلہ ہیں کہ کوکرشاہی کے حوالے کو رہنے ہے کہ کا سامنا کرنا پڑسے گا۔اگران صنعتوں کا انتظام کسی دیا نثار کمیٹی کے سپردکیا جاتا اور کچھ حصنص مزووروں کو دہے جانے تو یہ اقدامات بڑی حدیم کے مفید ابت ہو سکتے تھے ۔

#### سفارتي تعلقات كالقطاع

بنگددش کوسیم کرنے والے محالک کے خلاف اظہارِ ناراضگی کے یہ سفار تی تعلقا تو رہے انداز اسلام کے رہجانے فرایا :

اس سیسلے میں جنہ بات سے کام نہیں لیناچا ہیے۔ بلکہ فی الحال ہمیں یہ پالیہ ہے فتی اس سیسلے میں جنہ بات سے کام نہیں لیناچا ہیے۔ بلکہ فی الحال ہمیں یہ پالیہ ہے فتی اس سیسلے میں جنہ کو سلیم کریں اور نہ اسے تسلیم کرنے والوں سے تعلقات قائم کر کے کریں مثلاً ہم نے اسرائیل کو آسیم فی کوسیاسی طور پرمتا از کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ میں جواسلے کو سیسے کہ سے ہونا چاہیے کہ سب بھی دیش کو تسلیم کرنے والے ممالک کوسیاسی طور پرمتا از کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ معمارت کا حصر نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان بنانے والا موز حصر ہے اوراگر ان سے ہما ہے براور انہیں تائیں کہ وہ معمارت کا حصر نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان بنانے والا موز حصر ہے اوراگر ان سے ہما ہے براور انہیں تائیں کہ وہ معمارت کا حصر نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان بنانے والا موز حصر ہے اوراگر ان سے ہما ہے براور انہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی جائز شکایات رفع نہ کی جائز سکایات رفع نہ کی جائز شکایات رفع نہ کی جائز سکایا ست رفع نہ کی جائز شکایات رفع نہ کی جائز شکایات رفع نہ کی جائز شکایات رفع نہ کی جائز سکایات والے سکھ

اب ہماری یوکوششش ہونی چاہیے کہ ہم ان سے جس قدر مفید تعلقات رکھ سکتے ہوں۔۔ ضرور رکھیں

بیمیس جناب صدر کیاس بات سے اتفاق ہے کہ ملک کی تمام ذمرداریا نتیخب نمائندوں پرعائد ہونی چاہئیں-اس میے بیرمعاملہ بھی ان ہی کے سپرد کیاجا اچاہیے

## جنگیاورسول قیدی

جنگی قیدیوں کو واپس لانے اور شہری آبادی کو قتل عام سے بچانے سے متعلق صدر بعثو نے اب کس جو کچھ کیا ہے ۔ اس پر بھی مولانا ہزار وی سے تبھروکی دینواست کی گئی۔ انھوں نے اس سلسلے میں جلد بازی کوغیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ۔

حکومتول کے سائل بہت بڑے اور بجیدہ ہوتے ہیں۔ وہ ہمیلی پرسوں سیر جما سکتیں۔ جگی قید یوں کے حالات اور شہر بوں کے قتل کی تفصیلات پرہر باکیت نی کو دلی وکھ ہے۔ ایکن اس معاطر میں جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینے کی خرورت ہے۔ ایسا نہ ہوکہ ہم اشتعال میں آکر کوئی ایسا قدم اٹھا بلیٹھیں جس سے مشرقی باکستان کے غیز کالی اور بھی زیادہ مشکلات میں گھر جائیں۔

اب بمیں اس امرکی تحقیق ہوگئی ہے کہ سابق صدریمیٰ ۔۔۔ شخ جیب الرحمٰن کو مارڈ اناجا ہے تھے۔ یہ ایک گری ازش مارڈ اناجا ہتے تھے۔ یمکین صدر عبٹواس سازش میں اسرکی نہیں تھے۔ یہ ایک گری ازش تھی۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں اور زیادہ خون خرابہ ہو۔ تاکہ دشمنالِ سلام خوسشس ہوں۔

کے کل ہمارہ فرجی مجارت کی قیدیں ہیں -ان کی سلامتی مجارت کی ذمرداری -بے ۔ اُمّید ہے ان کی والیس کا مسئلہ کسی ذکسی طرح حل ہوہی جائے گا -اس وقت حالات کا یہ تقاضا ہے کہ اس سیسلے میں ہم حکومت کو کام کرنے کاموقع دیں ۔ لیکن اس کے ساتھ

ي من حكومت سے درخواست كروں كاكر ملك كے اندرائيى اسكيسوں رعمل ندكرے جن **سے ان** کی معاون پاڑیوں کے لیے کام کرناشکل ہوجائے ۔اگریمکومت تو می وصوبا تی ہبایو ملا معلوس بلائے اور ارشل لا ختم کردے تو تم برگرانیاں دور ہوجائیں گی۔

#### مترحدا ورملوحيتان كيسياسي حالات

بهارا الكلاسوال صوبه بسرحدا ورملوحيتان كيسياسي حالات اورعلييد كى كي خطرات سے متعلق تھا۔

مولاً غلام غوث صاحب بزار دی نے اس سلسلے میں فرمای

ميربات فلطب كه آج كل صوبه سرحدا وربلوحيتان مين عليمد كي كے جذبات طاقت ور بو گئے ہیں حقیقت بہے کریہ جذب سندھیں یا باجا آہے۔ سرحد کی صورت حال توبہ كريصُوبه إكسّان سے باہركى كسى حكومت كے زيرا تررہ ہى نہيں سكتا اورنہى باہركى كوئى حکومت اس برفرماں روائی کرسکتی ہے ۔ میری صورت حال ماوحیتان کی ہے ۔ البتہ حب ہے شنشابيت كاوهائى بزارسالدش يكشان مي بمى سركارى طوريدهوم وعام سعمناياكيا توینطولاحق ہوگیا تھا کہ شائد باہر کی کوئی طاقت آس لگائے مبٹی ہے۔ لیکن گذشتہ جنگ دوران افغانستان وغيره كاجوروتير را اسست تمام شكوك وشبهات ختم موكَّة ؟

انھول نے فرایا:

وصوبدسر عداور ملوحيتان مين عليحد كى كاكوتى جذبه نهيس ب حروب مارشل لاراشان التدهم وريت كي مجالى كاسطالبه بيئ يوصيح بجي بيئة اورحبناب صدركي ابني جمه وريت بيندي سكے مطابق بھی ہے۔ اگران دونوں صوبوں سكے اس حائز مطابے كو لمحقظ نہ ر كھنے سے خدانخواستہ كوئى نقصان مواتواس كى ذمر دارى جائز مطالبه كرنے والوں ينسي موگى -يكن نى شروع ئى ميں كها تھاكە يەجذبەس حداور ماجتىتان مين نىيى، صوبېسندھ

یں پایا آہے اوراس میں چھیلنے کے جزائیم موجُرد ہیں۔ اس کاسبب یہ ہے کہ وہاں کے بعض پنجا ہی ملازمین اپنی علط حرکات کے باعث پنجاب کے مین کروطش لونے سلمانوں اور سیجے پاکستانیوں کو بدنام کررہے ہیں۔ شال کے طور پر ہمارے ساتھی مولانا اسفندیا رصاب نے لیستول کے لائسنس کے لیے درخواست دی۔ تھا نیدار نے ان سے بالکل صاف الفاظ میں دوسورویے لبطور شورت طلب کیے اور رویے نہائے پر درخواست مستر کردی۔

#### انتحاد كے ليتنجاويز

مولانا غلام غوث صاحب بزاروی سے ہارا چوتھا سوال یہ تھا کہ غربی باکستان ہیں مہاجر، بنجابی ، بلوچ ، سندھی اور بٹھان اتحادانتھا کی خرری ہوگیاہ کے ۔ امپ کے خیال ہیں اس اتحاد کے لیے کیا کیا جانا جا ہے ہے جواباً انہوں نے بیطے تواس امر کی تصدیق کی کہ اس اتحاد کی خردت پیلے کے مقابلے ہیں بہت زیادہ ہوگئی ہے ۔ اور اس کے بعد فرطایا :

در تمام قوموں اور تمام صوبوں کے باشندوں ہیں اسلامی انوت ، اسلامی جذبات اور ملکی سالمیت کے لیے کیسال تو ب کا ہونا ضروری ہے اور یہ اسی دقت ہوسکت ہے جب مہاسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوں اور دیانت وامانت کو کسی قمیمت پر باتھ سے نما اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوں اور دیانت وامانت کو کسی قمیمت پر باتھ سے نما کی خوان نے دوں میں جمالی جانے ۔ دوسری طون نے دانوں میں جمالی جانے ہو اور افراد کے درمیان صوبائی ، نیسائی اور طبقاتی عصبیت کو ختم کرنے کے لیے تمام آگئی فرائع استعمال کیے جائیں ۔ اس کے لیے صبر اور قانون سے زیادہ محبّت واخوّت سے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ۔ یہ بات ذہبی نئیس رہنی جا ہیے کہ پانچ کروڑ مسلمان اگر می حوراستے پر والوں کی ضرورت ہے ۔ یہ بات ذہبی نئیس رہنی جا ہیے کہ پانچ کروڑ مسلمان اگر می حوراستے پر جائیں تو وہ اپنے سے دس گنا بڑی طافت کو بھی سرگوں کر سکتے ہیں ۔

## اسلامي نظام كي فيام كامسك

جمعیت علاراسلام کے رہنماسے ہمارا پانچوال سوال بیتھاکد دسمبر والت کا تخابات میں دافتے سکست اوراس کے بعد کے حالات کے بعداب ملک میں اسلامی نظام کے فیم کی کس صدیک امید کی جاسکتی ہے ؟

سوال نازگ تھا ، مولانا ہزار دی صاحب نے پند کھے توقف کے بعد کہنا شروع کیا

"مالات اورامیدوں کو ناپنے کا کوئی پیانہ تو ہونہیں سک حالات اس طرح کے

ہیں کہ امیدیا نا امیدی کی بات شکل ہے ، البتہ صدر محترم کے مشیر خاب کوٹر نیازی نے شری حماسیت کا اعلان کر کے بہت کچے امید ولادی ہے ، ان کے علاوہ سندھ کے سندھ کے سند ترشیر خاب میرر سُول بخش تالپور نے (جوجے وفد میں شامل تھے) کائی امید ولائی ہے ، ہم ان کے اسلامی جذبات سے کائی سائنہوئے ۔ نووصد رمحترم جناب ووالفقار علی عبٹوسوشلوم کے اسلامی جناب اسلامی اسلامی ، کالفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ سوشلام میں کوئی غیر اسلامی بات ہو تواس کا از کا ب نے بیا بالفرض اگر آم بلی کے اندریا کا بعیز ہیں کوئی ایسامعا ملہ آیا ہو نہیں باندھنا جا بیا ہوں کے اندریا کا بعیز ہیں کوئی ایسامعا ملہ آیا ہو اسلامی نقط نظر سے در سست نہ ہوا توجہ بیت علی داسلام صبح بات منوا نے کے لیے اپنی اسلامی نقط نظر سے در سست نہ ہوا توجہ بیت علی داسلام صبح بات منوا نے کے لیے اپنی اسلامی نا قدت صرف کردے گی ۔ انشار الله بوری طاقت صرف کردے گی ۔ انشار الله

## تعليمي إلىيي ربيصره

چٹاسوال متو قع تعلیمی پایسی سے متعلق تھا۔ مولانا غلام غوث صاحب خرار دی سے دیافت کیا گیا کہ اگر آنے والی تعلیمی پایسی حقیقت میں لادینی نوعیت کی ہوئی تواتپ لوگول کار قِعمل کیا ہوگا۔

انھول نے فرایا:

"اسسلسل میں مدبات ذہر نشیں رمنی جا ہے کداس دقت جونظام تعلیم رائج ہے وہ بھی دینی قسم کا نہیں ہے۔اس نظام میں حالت بیال کب مپونچی ہوئی ہے کا سکولوں اور کالجوں کی کتئب میں خلاف اسلام مواد موجود ہے۔ نظام تعلیم میں یہ بات خصوصالی ہیت ر کھتی ہے کہ اگر مختلف علوم کی تفصیلات خالص ندمینی نقطهٔ نگاه سے بیان ند کی کئی ہوں تو بھی نظام کولادینی نظام نہیں کہتے۔البتہ دینی تعلیم کانظام بھی ضروری خیال کیا جا اچاہیے۔ اگر نے والی تعلیمی پالیسی میں دین کے خلاف کوئی بات ٹھونسی گئی توالیہ اکرنے والےحکومت کےخیزخوا ہنمیں ہوسکتے۔ وہ عوام کوحکومت کےخلاف ہنگامے کا موقع فراہم کرس گے اور میڑی برقستی کی بات ہوگی ۔ میں سال شیعہ بھائیوں کی اس تحریک کا تذكر دلهي كرول كاجود نيي تعليم اوربعض دوسري باتول كے سلسلے ميں شروع كى جارہي ہيں . ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اس طرح کے فرقد وارا ندمطا اب ات ندکریں ورند مات برهض فرصفت بهان كسبيونج سكتى ب كه الازمتول وغيره مين مبى تناسب آبادى کے مطابق مختلف فرقوں کونما مُندگی دی جائے ۔ بہتریہ ہے کہ اب یک جس طرح مِل مُثل کرکام برقارا ہے اسی طرح بوارہے ۔ کیونک قوم نے سوائے مرزائیت کے ان سب کوقبول کیا ہے۔بعض افسان عصبیت اورخیث باطن کامظا ہروکرتے ہیں توان کے خلات احتجاج ہو اسے ۔ ليكن مجينيت مجموعي قومي مشينري اينا كام كرتي رہتي ہے۔

## شاب كى تباه كاريان

مولانا صاحب ہے ہماراساتواں اور آخری سوال اس انگور کی بیٹی ہے تعلق تھا۔ جیسے ہمارسے خرمن مہتی پر کملی گروانے کا ذمہ دار قرار دیاجا راہئے۔ سوال یہ تھاکہ تسامب کی تباہ کاریاں ساسنے آجانے کے بعد ملک میں شراب فیشی کے خلاف ایک عام نضا بن گئے ہے ۔۔۔۔۔اس موقع پر کیا علمار کرام اس کے خلاف کو فَی منظم تحریکی علمار کرام اس کے خلاف کو فَی منظم تحریکی چلانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ؟

مولانا غلام عُوث صاحب مزاروى نے فروال :

ہمیں مہم علاکر کر ٹیرٹ حاصل کرنے کا قطعی شوق نہیں ہے۔ ویسے بھی دستھلی مہم اورخاموش مظاہروں کی مہم ایک شعب رامر کمیے نواز پارٹی کا ثنا ہکارہے ۔ ہم اس سلسلے میں صدر بھٹوسے یہ کہنا ضروری اور کا تی سجھتے ہیں کہ شارب کے معاملہ میں وہ اندرا اور مجیب سے پیچھے ندر میں ۔

میراقصورمعاف کرویاجائے تومیں کالجوں کے ان نونهالان قوم کی تعربیت کیے بغیر میں شراب کے خلاف ہے تدبیر کے بغیر میں شراب کے خلاف ہے تدبیر جہا دکیا ہے اپنے میں شراب کے خلاف ہے تدبیر جہا دکیا ہے اپنے میں تعربی رائے یہ ہے کہ ٹائیاں کھینچنے اور بھاڑنے کا سلسلہ شروع کریں ۔ کیؤ کھریم محض بھانسی کی نقل ہے ۔ ویسے بھی اب سرکاری طُور پر بند کھے کے کوٹ کی جمست افزائی کی جارہی ہے ۔ کسی وقت ہمیں آفترا ر ملاقوہم زیادہ توجہ سا وہ لباکسس رائج کرنے پر دیں گے ہ

مولانا غلام خوف صاحب بزاروی کے ان کلمات پرئیں نے ایک نظراینی ٹائی پر
ڈالی اوراس زمانے کے بارسے ہیں سوجا جب اس سے نجات کی مہم حلائی احلاق کی ۔ اوھرمولانا صاحب لباسس کی بات جھوڈ کر شراب کے بارے میں سنجیدہ ہو تھے تھے
وہ فرارہے تھے ۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملکوں اورسلطنتوں کا سوداوہی سربالم ان ملکت کتے
ہوں بیں
بیں جنھوں نے شراب بی رکھی ہو ۔ جوکسی سحر طواز محبوبہ کی بات ٹمال نہ سکتے ہوں بییں
شبرہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی شا پر انتظام میں یہ معاملہ کیا گیا ہے ۔ اس لیے
شراب کا "نظام" قطعاً بند کرنے کے قابل ہے۔

جس طرع لیدیا کے پُرِوش صدر کرنل معمالقذا فی نے سب سے بہلے اس امّ الخبائث

کوبندکیا ۔ اسی طرح ہماری حکومت کو یمی کرناچاہیے ۔ اس سلسلہ میں ہم نے جنا ب میروشول نخش صاحب تالپورسے بھی اِست چیست کی ہے ۔ مہر حال جمعیت علمار اسلام کوکسی صور میں اقت دار ملا تو اس طرح کے ات دام آسان موجائیں گئے ۔

#### أنثروبي

پراندویو ۱۹ راکتوبر محلیت این شروع کیا اور چاوی کیمسلس تر اور جاعتی مصوفیات کی وجدے ۸ راکتوبر محلیت کومحلی جا یا سلامی معاقبیا کے اصول مبادی پراکی جامع کتاب کی حیثیت رکھتا جاویدزیر طالعہ ت سے نے بی دیا گیا تھا۔)

## غطيم فأنبد

اکتوبری چارتاریخ تھی۔ دوبہرکاوقت تھا۔ ملک کی دوسری بڑی پارٹی جمید علی اسلام کے علیم تاکہ مدولان غلام غوف صاحب ہزاردی جمید کے صدر دفتہ میں تشریب لاتے ہوتے تھے۔ پہنچا تو میں نے جسٹ پر طاقی اور ڈائری سنبھالی۔ آفس سے کلا اور سیدھا چوک زنگ محل کی طوف ہوں۔ قدم خود نجو المحد رہ تھے۔ پہنچا تو دیکھا کہ مرق للندر کمرے کی دیوارسے ٹیک گگئے مصووت گفتگو ہے۔ اراکیں جمید تا اردگر دبیٹیے سادگی وخلوص کی اس بولتی چالتی تصویر، کلاکی مصووت گفتگو ہے۔ اراکیں جمید تا اردگر دبیٹیے سادگی وخلوص کی اس بولتی چالتی تصویر، کلاکی بنولی تھی۔ معن زعفران داربنی بہوئی تھی۔ میں بھی چیکے سے ایک طوف جا بیٹھا اور اس سرنجان و سرنے ربہاکی ہنسی سے جھڑنے والے بھول بختا رہے جب ان کی نظر مجہ پر پڑی تو بیار وشفقت ہمرے لیع میں فوالیشس وقمر والے بھول بختا رہے جب ان کی نظر مجہ پر پڑی تو بیار وشفقت ہمرے لیع میں فوالیشس وقمر صاحب سان آؤہ کی اس شمام کیا ، قریب گیا، ہم تھر طایا اور موڈب جو کرمیٹی گیا۔ سری وست شفقت بھرا اور فرایا کہ اس تھر ہو ہا رہ ساتھ طویل سفر کرنا وست شفقت بھرا اور فرایا کہ اس تھی ہو ہاں میں ہاں طاقا رہے۔ آتا پوچنے کے بعد سولانا ا

کی طرفت دیکیت اراج - کشاده بیشیانی ان کی مضبوط علمی استعداد کا اطهار کردہی تھی - کمتا بی چہروفور ایمان سے دمک را تھا اورمکیلی کھیں ایسی بھلی معلوم ہورہی تھیں مبیے انگشتری میں جھینے۔ وارالعلوم ويوبندك اس ماية نازعالم دين في مجلس بيخاست كى اورتمام لوگور في اعات نازاداكى - نمازسے فارغ موت بى بىم نے اڈے كارخ كيا - مولانا غلام غوث صاحب بزاردى اس تیزرفتاری سے چل رہے تھے کو میری جانی شراری تھی اور میں ان کے ساتھ ایک گام بھی بكسانى نديل سكا - الشدر يربيوني توكوبرانوادك يليبس تيارتنى بهم اس بين سوار بوك مختلف مقامات يرجماعتى يروكرام بمكتات بوت يوتعون مانسه وبينيج توجار انطرويه يمكل مويكاتها-وه مرست ایک ایک سوال کوبلت تحل ا دراحترام سے سنت اورکانی وشا فی جا باست کمعولت عِلے جاتے۔ برجشگی اورحا ضرحوا بی كاب عالم تھاكدئيں و كيفاكا و كيف رہ جاتا عصري معلّوات بريورا عبور رکھتے ہیں - ان کے زبان و کلام میں خیالات کا نکھاریا یاجا تاہے - ان کے الفاظ میں افکار كى سيانى رى بى بوتى بد - اسكرب كاباكلين مى جوناب اورمطالب كاعمق مى - ان كى برايت دلائل سے مزین بھی ہوتی ہے اور براہیں سے آراستہ بھی ۔ نصوص قطعید کاحس بھی ہوا ہے اور عوالدمات كى يج وهي مى - وه على بات كويمى اليه ايي إوراسان برليت بيس بيان كرت إلى ك مدولي سي موجود ركھنے والا بھي بخوبي سجد حاتا ہے - الفاظ كاتسلسل اور عام فهم زبان كامتعمال ان کے اندازگفتگوکوا ورمی وانشیں نبا دیاہے۔ ان سے انکارونظرمایت توس وقزح سے زنگوں كى طرح وككشش اورسر تُوطويس -طرز كلّم ايسا جيسے ساريس ميسول كھلتے بيس اور تول فطل میں گھری ہم آجگل ان کی شخصیت کودل میں اگارویتی ہے۔ یہ کوتی افساند آرائی نسبس کی بلکہ چارون کیمعیّت سکه مانزات سپرونلم کردیده می*ں*-

شررالقم قاسسى

# اسلامى معاثيات صول مبادى

میرابیلاسوال تفاکه اسلام میں معاشی مسکدی کیا اہمیت ب ب مولانا غلام غوش صاحب مزاردی نے برجستہ جواب دیا کہ :

اسلام کی نظریں معاشی مسکدانسان کی زندگی کا متصد نیس بے بشر نعیت کسب حلال کو فدوجے تب بعد الفرد بیضت بینی دوسرے درجہ کا فریضہ قرار دہتی ہے - اس کی الم سے دین کے نزدیک انسان کی معاشی ترقی لیسندیدہ ہے ۔ کیؤکٹ معاشی و سائل بقاءِ زیست کے بیے انتہا اَل فردی ہیں ۔ مادی معاشیات اور اسلامی طرز میں شد میں میں نیایاں فرق ہے کہ و سائل معاش فردی ہیں ۔ مادی معاشیات اور اسلامی طرز میں شدت میں میں نیایاں فرق ہے کہ و سائل معاش فردی اور میں دیکی مقصد وزندگی کی تصیل میں دا کھڑ رکا کام دیتے ہیں اور اعلیٰ ترمقاص میکے صول کا ذریعہ ہیں ۔

جب ك اسباب معيشت منزل معمود ك بيونيخ كا وسيله بن ريس تواسلام كى المعاوية ك بيونيخ كا وسيله بن ريس تواسلام كى اكا ويس تجارت نفسل الله ، اموال ، خيرا ورالتى جعل الله تكم قيا ما بن ريت يست اسى طرح نورك كوالطيب الت من الدنق ل كسس كو ذيب قالله اور دام كش كوسسكن اليس

رُوما نِی اثرات کے حامل اسمارسے موسّوم کیاجا تہہ اوراگر ننتہائے مقصود کی کمیں کے لیےان ہی مراحل میں المجھ کررہ جائے تو بھرسی معاشی وسائل صسّاع الغرود — الدنیا عدد \_ اور فستندة - بن جاتے ہیں \_

غرض یدکه شریعیت انسانی زندگی کی بقار کے لیے معیشت کے انتظام وانصرام کو غیر معولی اہمیست دیتی ہے لیکن اس کے با دجود اسے مقصد حیات نہیں سمجتی ۔ جدیبا کورالبعالمین کافت مان ہے:

(جبتم نما زسے فارغ ہوجاؤ توزیدی میں روزی کی تلاش سے یے ہیں جاؤ۔القرآن) اس آیت کرمیدسے ظاہرہ کہ زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو معاشی مسلد پر فوقیت و ترزی حاصل ہے، لیکن معاشی مسلد کی اہمیت اپنی جگمسلہ ہے۔

لیک مرتب سُرورِعالم صُلَّى اللَّه علیه وَآلَهِ وَسِلَّم کی عُدمت میں ایک مِمّاج صماً بَیْ آئے۔ آپ نے انھیں کلماڑی دی اور حکم دیا کہ جاؤا ورجنگل سے مکو یاں کاٹ کر بیچے۔

اس حدیث سے بھی پتیچا ہے کہ انسان کی روٹی کا سلدکس قدر ضروری ہے اوراسلای نظام حیات میں رہبانیت کی نفی معاشی مسلے کو مذنظر رکھ کرہی گائی ہے۔

کائیپ کے سوال کے جواب میں ایک اور بات کد دوں وہ یک اسلام کا مشعور قاعدہ اور مسلم اصول ہے کہ اگر کوئی فرض یا واجب کسی امر پہو قوف ہو تو وہ امریمی فرخ واجب ہوجا تاہد ۔ مثلاً نماز فرض ہے تواس کے ساتھ وضوی فرض ہے اوراگر پانی کا کوئی انتظام نہیں تو وقول کے ذریعے کنوئیں سے یا نی نکا لنا بھی فرض ہوگا ہیں حال اسلامی احکام کی پُروی اور اعلامے کلمۃ اکت کے لیے جا دکا ہے ۔ اگر سامانی معیشت اور داشن کے کے بغیریہ فرض اوان میں کیا جاسک توان کا ممیا کرنا بھی اسی طرح فرض ہوجا تہے ۔

بمرحال معیشت اوراسلام کے دوسرے احکام میں تولی دامن کاساتھ ہے۔

## معاشى مئىله كامقام

ئیں نے فوراً ہی دوسراسوال کرڈالا کیا معاشی سکدہی تمام گناہوں اور جرام کی جرجہ ؟ مکولا نا غلام غوث صاحب بزاردی فرانے لگے کہ:

محسن انسانيت صلى الترعليه والم نے فرالا لامغلسى كفترك بيوني ويتى ہے يواس سے صاف طاہر ہو اے کہ کافی صری مرائم معاشی برمالی کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ آج اگر غوركيا جائة توية حلآب كرقوم ميرحتني بائيان ميلي بين ان كاسبب ياتومعيشت كي نلكي ب ياحاصل شده فرائع معيشت پرقناعت فكرف كانتيجب اوركياآب ني اعلى منك انتخابات میں و کیصندلیا کہ معاشی بدحالی سے دوجار قوم نے روائی کیڑا اور مکان کے نعرول کو ووث دي ادر بعض افراد تود مرسية كم جابيوني -اس كي اسلام كزريك ذمه دارا فراد یاوالی ریاست کا بداولین فرض ہے کروہ خاندان یا ملک کی اقتصادی حالت کومبتریانے سے یے پوری پوری توجیمبندول کرے کیونکد موجودہ زمانے میں ہزاروں لوگ محض رو کی کمانے کے يه خبوث بولت ميں جبولى قسمير كھاتے ہيں فريب سے كام ليتے ہيں۔ وهوكدويتے ہيں۔ ر شوت کھاتے ہیں ۔ سود کھاتے ہیں۔ اب تول میں کمی کرتے ہیں۔ ڈاکے ڈالتے ہیں اور وری كرت بين ولوط كفسوط ير أن كاكزاره بونا بطورجيب تراشى اختياركرك اينابيب إلت میں ان حقائق و واقعات کے بیش نظر ہرانسان کا صبح طریقے سے معاشی کھا ظریے طمئن ہونے وی -- اس مياتواس زمانے كوعوم عيشت كهاجا آب-

## مخنت اورسرائے کی بحث

تیسراسوال تھا کیا شریعیت محنت کوسرائے پر ترجیح ویتی ہے ؟ سوال خاصات کی ایکن اس کے جواب میں مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی بلا توقعت یوں گویا ہوئے جیفت بیپ کونت ادر سربات کا سوال مستی عروج کے زمانے کا بیا کردہ سے اور پرجگ مفرط سوایہ واری اور

اذا دطرز میشت کے سبب ہوئی بجب سے بڑی بڑی شنیں ایجاد ہوئیں اور بڑے بڑے کا زخانے

نصر سب ہوئے اسی وقت سے تمام بیشوں پنے طاک اثر بڑا اور پیشید در سے کار ہوکران ہی کا زخانوں

میں مزدودی کے لیے مجبور ہوگئے ۔ اب ان کی عنت سے مالک کے اور کا رضا نے بیلے گئے اور اسے

میں مزدودی کے لیے مجبور ہوگئے ۔ اس صورت حال کے بیش نظر مزدور یہ سوچنے پر مجبور ہوا کو مخت

ورات دن ہم کتے ہیں اور کروڑ پتی مالک بلغے جاتے ہیں اور یہ بھی سوچنے کے کہ یہ کروڑ ول بھیلے

تورات دن ہم کتے ہیں ۔ ہماری محنت اور مزدوری کی کمائی ہے ۔ اس لیے مزدورا حسب کہتری سے

مومالک کو ملتے ہیں ۔ ہماری محنت اور مزدوری کی کمائی ہے ۔ اس لیے مزدورا حسب کی کہنگ شرع ہوئی۔

مومالک کو ملتے ہیں ۔ ہماری محنت کی ہوئی دیا ہیں محنت اور سربلت کی جنگ شرع ہوئی۔

استوارکیا ہے ۔ وراصل بنیا دی علی ہی ہے بیماں سے سوشلزم نے ایک ووسری انتہ ساختیار کی اور کرک کو سرباری کوئی شے نہیں محنت ہی سب کچھ ہے ۔

اختیار کی اور کرک کو سرباری کوئی شے نہیں محنت ہی سب کچھ ہے ۔

لیکن اسلام کیٹیزم اورسوشلزم کی افراطرد تفریط کی ان دونوں راہوں سے بہٹ کرمحنت اور سرائے میں اسلام کیٹیزم اورسوشلزم کی افراطرد تفریط کی ان دونوں راہوں سے بہٹ کرہ بیلاوار سرائے میں امر زاج پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے بیں وہ سوائے کی یوں تعریف کرتا ہے کہ دونوں کے وسائل جن کاعمل بیدائش ہیں اس وقت تک استعمال نہیں ہوسکتا جب کساان کوھون نہیا جائے۔ مثلاً نقدروبید یا اشیا سے خورونی فریا جائے۔ بیان کی شمانی اور دواغی کوششش کو محنت کا نام دیا ہے۔

اگرسرات اورمحنت کی ان شرعی تعدیفیوں پرمهاشی نظام ترتیب دیاجا تا توکسی میں یہ کش کمسٹس پیدا نہ ہوتی اس کی اطاسے محنت اور سرائے کی دوالگ الگ انتہا پہنداندائیں اختیب رند کی جاتیں ۔البتہ آنا ضرورہ کداگرہ دنسل پرہوا ورمحنت نہ ہوتو سرائیجتم ہوسکتا کے اور کاگر بلیے نہ ہوتو محنت لگا تارجاری رہتی ہے اور معاشی نظام مجس و خوبی جباتا رہتا ہے اس لیے ہم کہ سکتے ہیں کو محنت کی مقام اُونچا ہے۔

#### معانثى تفاوت

اب بيوتها سوال تفاكد كميا الله تعالى خودمعاشى طور يرطبقه يبدأكراب مولانًا غلام غوت صاحب ہزاروی نے جواب دیتے ہوئے سندایا: مشرق ب مغرب كم الله و دال ليج ياشال ب جنوب يم ويمه ليجيد ورياده افريقيد من كل جاسي مالشياكامشا بره كريجي-كيدين مرعمبروارماك كامطالعد كرييج إسونسك ممكتوں كا دوره كرديكھيے-اسلامى دُول كاجائن وليليے يا دنيا كے سى اور ملك ميں جل بھركتر ب كرييج برحكه تمام إنسانول مين قدرتي طوريره جانى اورذيني ودماغى محاطرسه صلاحيت كارمين فرق يا باجا تاہے جس کے لازمی نتیجہ میں معاشی طور ریفا وت پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور جا کوالل معیشت میں تفاوت بیداکرتے ہیں۔ شلاً طوفان مسیلاب اور بیماری دعیرہ ضلول کو تباہ و ببلوكرديتي يبغرافياني طوريمي كهيس وسألل بيلاوارزياده ملسين كيدكم بين كيين زمينينهى بیں اور کسیں بارانی اور دنیامیں ایسے بھی افرادیں جو کھانے کے قابل ہی نسیں اور معفی کمانے سے كابل بنسي رجته اوريدا يسحقانق بين كرج الدينسي جاسكة اوراس كورب العالمين ف فف ل بعض كم على بعض في الدنوت ليني الله تعالى في رزق بي بعض كوبيض يرففيلت دي ب " سة تعبيريا ب اس ليداس قدرتي طبقاتي اختلاف سد اكارسيس كياجاسكة اورنبي كهاجا مكتا ہے كديد فطرى تفاوت خالق كأن ست كے الادے اور شيت كے بغيرة واہے - ملك دنیا کے نظام کو حیلانے کے لیے یہ لازی امرتھا اور دنیا کے تمام حوادث و واقعات اسس کی حكمت وصلحت كے مظاہر ہيں - ذراا درگهر مي نظرے ديم احليّے تو دنيا كى ہر سرتينيز ميں تفاوت ما اعباله اورس نعمى اس تفاوت كوملان كي كوشش كي الظياو ل ميرالا ا اس كے ساتھ ساتھ ساتھ يون فين شيل كرائي كار اللام نے اس قدر تي تفاوت كو آزاديس ربين وياكربس معفوط سرايد وارئ بنم لهاورنا أناجركياب كدانسان محض كدهاب كرده جل

بلکه اعت ال کی را ہ اختیا رکی ہے۔

## گردش دولت <u>كے طریقے</u>

حضرت بانچوال سوال بورن میں دوات کی گردش کے کیا کیا طریقے ہیں ؟ مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے فرایا :

قران کیم کی سورہ شریں ہے کیدادیکون دولۃ بین الاغنیاء منکم لین کم کے القتیم دولت کا قانون اس لیے بنایا کہ دولت صوف سواییدواروں ہیں ہی مصورہ کر درہ جائے المشر تھا کی دوسرے مقام پرارشا دفرا آ ہے نعن قسم منا بینے هم معیشته هم فی الحیاوۃ الدنیا و دفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیت خدبعضهم دیفسًا فی الحیاوۃ الدنیا و دفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیت خدبعضهم دیفسًا مسخد دیا یا اسلام نے یہ اصولی بات کرکے گروشس دولت کے طریقے بہائے۔ سب بسے مسخد دیا یا اسلام نے یہ اصولی بات کرکے گروشس دولت کے طریقے بہائے۔ سب بسے کے رکھ وی ۔ عالمین پیوائش کے مشترکے میں ہوتی اس کواس طریق سیم کیا کہ مورث میں اور دین کو کواید کی سالم کے رکھ وی ۔ عالمین پیوائش کے مشترکے میں سافع کی صورت میں اور دین کو کواید کی میں دی ۔ عبراس کو مزیر یہ بیانے کے اسلام نے اپنا ایک اورا صول بیان کیا ہے کہ :

میں دی ۔ عبراس کو مزیر یہ بیانے کے سالم منے اپنا ایک اورا صول بیان کیا ہے کہ :

فی اموالیہ عرصی ویت بین تواحدان نیس کرتے بلکہ اپنا فرض اداکر تے ہیں ۔
متھیں ہے وہ اگرانویں دیتے بین تواحدان نیس کرتے بلکہ اپنا فرض اداکر تے ہیں ۔

اسی طریقے سے وراثت ، زکوۃ ،عشر ، صدقات ، کفارات ، نفقات ،جزید، فراچ اورصدقۃ الفطروغیرہ گردش دولت کے ثانوی مترات ایس جنہیں قرآن کریم جگہ بہجگہ بیان کراہے ۔ رہیسی کسراسلام قدرتی جشہوں ، پہاڑی جنگلوں اور چراگا ہوں کو تمام مخلوق کا مشترکوسرایہ قرار دے کر پوری کراہے اوراس کے ساتھ ہی معاون ، پائی کاشکار ، پائی بخود و بیدا واراور بخیر مملکو کر بنج زمین کو وقعت عام قرار دیتا ہے۔

اسلامی طرزمعیشت کے ان اصول وضوابط کے تحت دولت بالکل اسی طریح گردش کرتی ہے ۔ جیسے انسان کی رگول میں خون گردش کرتا ہے ۔ خلفائے راشدین اور ما بعد کے اوولر اس حقیقت کی شہدادت دے رہے ہیں ۔

### روزی کانے کے ذرائع

اسسلام نے روزی کانے کے کن کن فرائع سے روکاہے ؟ بیرچیٹا سوال تھا مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی :

اسلام نے سود ، رشوت ، بچری ، ڈاکہ بخصیب ، دصوکردہی ، فضیرہ اندوزی ، فغیرہ اندوزی ، فغیرہ اندوزی ، فغیرہ نے والے ذرائع ، قعبہ گری ، عصب نفروشی ، شراب کی منعت اس کی بیع اور حمل وفقل ۔ نشیات ، جوا ا وروہ تمام طریقے جن کی وجہسے ایک فروکا مال دوسرے کی دیع اور حمل وفقل ، نشیات ، جوا ا وروہ تمام طریقے جن کی خروث اتفاق منتقل جوجائے ۔ مثلاً سٹر بازی ، انشورنش کمپنیاں ، انعامی بانلز ، معملانی بست فروشی ، بت گری ، ناب تول میں کمی کرکے المالیتیم میں بے جاتھ دن کرکے اور ملک و قوم سے فعال ری کرکے ان کے علاوہ اسلام نے روزی کما نے کے بیے ایسے کاروبار کی مانعت کی سے جس میں باہی رضا مندی نہو۔

آئی ورالینے ہی ملک کاعمیق مطالقہ کر کے دیکھیے اور بتاہے کہ کیا متذکرہ ورائع پر بابندی لگادینے سے معاشی توازن برقرار ندرہ سکے گاہ اور کیا اضلاقی گراوٹ کاسٹرباب نہ ہو جائے گا ہمرلیم الفقل اس کا جواب اثبات میں دے گا۔

## جأز ذرا كع معيشت

ساتوال سوال ہے: اسلام نے کن کن فرائع سے کمانے کی اجازت دی ہے ؟ مولانا غلام غوث صاحب مزاردی نے فوائسی فرطایا: شریعیت نے روزی کمانے کے بیے تجارت ، کاست تکاری ، جہانی و دماغی محنت ، صنعت کاری ، باغ بانی ، وستکاری ، بازبرداری ، جانوروں ، مغیوں اور شہد کی تکھیوں کا پان اور اس کے علاوہ ایسے تمام ذرائع سے روزی کمانے کی اجازت دمی ہے جن میں کسی قسم کی کوئی شعی تباست نہ یائی جائے۔
نہ یائی جائے۔

ستجارت سے متعلق سرورعالم صلی الله علیہ وسلم کا ارشادہ میں میری است کی روزی و مصح تجارت میں ہے۔ اور فرمایا کہ صادق اور دیانت دارتا جرقیاست کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ او تھرکی کمائی سے تعلق بھی سرورعالم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارست ادہے کہ بہترین کمائی کسب یک ہے ہے۔

علاوه ازی اوربست سے جائز ذرائع معیشت ہیں جن کا علیمدہ علیمدہ وکرکرنا طوالت اختیار کرجائے گا۔

#### عكومت كافريضه

کیا آپ کے خیال میں افراد مملکت کے بیا دی ضروریات زندگی کی فراہی حکومت کا و نسہ بین ہے ؟

مولاما فلام عوث صاحب مزاری بوك !

عزیزم ؛ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بنیادی ضروریات زندگی سے کیامراد ہے۔ تواس سلسلے ہیں عرض یہ کہا ہے اشاؤ مارات جن برانسانی زندگی کی بقا اورنشوونما کا تھا ہوتا ہے۔ اب لیجے اپنے سوال کا جواب سے بنیادی ضرویات زندگی کی فاہی ایسائنسیں کی حکومت اس کی طرف بالکل ہی توجہ مندوے اور نہی اثنائہم ہے کہ ہماری سادی کی ساری کوششوں کا مقصد بن جائے ہیں کوئنرال کا کم دے اوراپ جائے ہیں کوئنرال کا سیونے نے کے اس کے ماستوں سے گزنا ناگزیر ہوتا ہے۔ تواس سے بنیادی ضوریات ہے ہیں کی نساوی ضروریات

زندگی مهم مپونچانا اسلامی حکومت کا بنیا دی فرنفید به بعیداکرمس انسانیت میل الله علیه وسل کا ارشاد ب به مرآدم زاد کا به بی به که است رہنے کے لیے مکان ، تن ڈھا کئے کے لیے کپر پیٹ بھرنے کے لیے مکان ، تن ڈھا کئے کے لیے کپر پیٹ بھرنے کے لیے مکان ، تن ڈھا کئے کے لیے کپل پیٹ بھرنے کے لیے پانی میسر آئے ۔۔۔ (ترفزی) آپ ہی کے فران کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ دوم سیدنا حفرت ابو کمرصدیق رضی الله تعالی عندنے فرا استواری قراری قسم انداز کو سیکے گی ، اسی طرح خلیفہ دوم سیدنا عمرفاروق میں ماروز بایک بهرنو مولود بچیکی صحت ، تندرسی و توانا تی اور ہوش و حواس سنبھا لئے یہ اسلامی حکومت کے خزا نے سے فیف اواکیا جائے ۔ جس میں دود مد ، خواک ا در علاج معالی معالی معالی بھرائی ہو توانا تی احتراب علی محدود میں سلیماری را ہے۔۔ (العامد والسیاسد) معارت عثمانی بھرست علی بھرائی را ہے۔ العامد والسیاسد) معارت عثمانی بھرست علی بھرائی را ہے۔ العامد والسیاستہ) معارت عثمانی بھرست علی بھرائی را ہے۔ العامد والسیاستہ) معارت عثمانی بھرست علی بھرائی را ہے۔ العامد والسیاستہ) معارت عثمانی بھرست علی بھرائی را ہے۔ العامد والسیاستہ ) معارت عثمانی بھرست علی بھرائی را ہے۔ العامد والسیاستہ ) معارت عثمانی بھرست عثمانی بھرست عثمانی بھرائی را ہے۔ العامد والمیاستہ ) معارت عثمانی بھرست عثمانی بھرائی را ہے۔ العامد والمیاستہ ) معارت عثمانی بھرست عثمانی بھرست عثمانی بھرست عثمانی بھرائی را ہے۔ العامد والمیاستہ کے دور العامد والمیان کے دور العامد والمیان کے دور العامد والمیان کی مدال کے دور العامد والمیان کی مداخل کے دور العامد والمیان کے دور العامد والمیان کی مداخل کے دور العامد ور العامد والمیان کی مداخل کے دور العامد والمیان کی دور کی

اسلام نے بنیادی ضروریات زندگی فراہی کی ذرداری دراصل خلافت پر ڈالی ہے۔
حید اکرہ دیث پاک سے داخع ہو آہے ہے خشر سلمان سے روایت اخدوں نے کہا کر خلیف اُسے
کتے ہیں جو کتا ب اللہ کے مطابق فیصلے کرے اور رعایا پر اس طرح شفقت کر سے جس طرح
اپنے اہل وعیال پر شفقت کرتا ہے۔ یہ شن کر کعب الاصب رائے نے فرایا ہے ہے کہا ہے
تو معلوم ہواک عوام کے بیے اسبا تہم عیشت میاک نا اور ضروریا ت زندگی ہب میونے نا اسلامی حکومت کا فرلفید ہے۔
ہونے نا اسلامی حکومت کا فرلفید ہے۔

جذنبهحكم

یہ ہمارا آ شوال سوال تھا کہ ایک آومی اپنی کمائی میں سے غزیب کو کمیوں وسے ؟ مولانا غلام غوش صاحب ہزاروی نے فرط یا کہ تمہارسے اس سوال کا جواب نفصیل طلب ہے۔

وه یون کربنیادی عقائد کے بدل جانے سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جا آہے اوراس کے

اندازفکرا ورنقطهٔ نظرکی ساری عماریت عقائد کی بنیا دوں رتعهیر جو تی ہے۔ اسی خنیقت کو مّرْنظر رکھ کرسراج منیضلی الٹرعلیہ و کم کی ایک کرن نے حدوالاول وحدوا لائنٹ واورحوالظاحو وهدوالباطن كيضيا ياشي كرك كأنبات كي ابتداسط تعلق ميكانكي تصوّر كأنبات كي فلسفه موشكافيول كويكينت كمرديا اورمير وماحلقنا السماء والادض وصابينهما باطسلاكاروح افراسینام دسے کرما ویلییں کی اس تحقیق کی تغلیط کردی که سلسله کا شانت بینسی حل را جه ۱ ور اس كاكوتي مقصد نهيس بيء عبكه خلق الله السهاوات والدرض بالحوت فراكرواضح كرويا كمالكه تعالى فيزيين اورآسمانول كوامقصر بيداكيا بءا وران فى ذالك كالية المسؤمنين "ان میں حقائق برتقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں " دراصل اسلام سلسلہ کا تنات کو بامقصد ثابت كرك انسانى قافله كاورخ اس طوف موردينا با بتاب كدانسان بعى اسى كأنات كاجزو مونے كے باعث بامراوزند كى بسركر روا ہے اورهات بعد الموت ميں اس زندگى ميں گزارے ہوئے ایک ایک کھے کی بازیرس ہوگی تواس طرح انسان مادرپیر آزاد؛ زندگی نبسر کرنے کی بچائے مشتقل اقدار کے مطابق عمل کرے گاجس کے لازمین تیجہ میں وہ — ان المدین عندالله الاسلام كي ردشنى ك كرمستقل ا ورغيرتبدل قوانين كيمطابق زندگي لبركيد كا، ايك متدن ورياكيزه معاشر متشكل موكاكيؤنكه استديد يقين موكاكد مكي في مرف كي بعداس كأمنات كى خالق ادريالنهازبتى كے ساستے جواب دہ ہوناہے - مير مرانسان جلوت تو جلوت ،خلوت پس مجی گنامول ، براعمالیول اورحرائم سے احتراز کرے گا کینچیوه قرآن پیس الله تعالى كريدارشا واستهمى يرسكا الذى جعل لكع الادص وزامشا والسغاء بناع بهم في تساري يدزيين كوفرش بنايا اورآسمان كوحيت - نيز خلق لكوما في الادض جيعا يجكيه زمين مير ب سب كاسب تهارت ليه يداكيا - يعروجلنا لكوفها معايش ومن استوله بدازقید ۱ س میم نے تهاری معیشت کا انتظام کیا - ان اصولی باتوں کے بعداینی اس دَین کویوں بیان فرایا شه اعندءَ بستعرصا تحد د ثون ⊙ ءانستعرتز دعویشهٔ

المتخص المذادعون و دیکھوتوسی جوم کاشت کرتے ہو است م اگاتے ہواہم اگاتے ہیں۔ سی طرح سورہ کیسی میں فرایا: اولع میر واانا خلقنا لم عمر مما عدلت اید یت انعام ا فید عرام الکون کیا نہوں نے دیکھا نہیں کہم نے ان کے لیے جانوروں کو لینے اقعام ایک پھروہ اسکے مالک بن گئے "

الی آیات سے یمضمون ہجھ ہیں آ تہے کرساری کائنات کا الک اللہ ہے اوراس نے
اپنی کھیت کوانسان کی بھائے زیست کے لیے مالک بنادیا اور پالنہ ارنے ساتھ ہی یہ قید بھی
الکوی کہ: اتوھ عوم ن مال اللہ الذی اتاکھ انہیں (مستھینے) اس ال میں سے دو ہو
افٹھ نے تمیں دیا ہے ۔ کیونکہ مالک کسی کو کسی چیز کا الک بناتے وقت پابندیاں لگا سکت ہے
اوریوس کی تی ہے ۔ بھواس سے راح کر کرم نوازی کون کرسکت ہے جوابنی ہی ملکیت سے تعلق یہ
فوادے کہ وابت خفی ما اللہ اللہ الداداللہ حضوۃ ولا تنسن نصیب ف صف الدنیا و
احسن کہ احسن اللہ المیا و کہ تبخ الفساد فی للان جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے
افرت کا توشد کیا ہے۔ اور دنیا سے اپنا حدد نہ جول اور بھالائی کر جیسے اللہ فی تجھ لائی کی

اور قوم شعیب علیه السلام کی طرح "مال الله "کواصوالنا" سیحد کرائنی فشا کے مطابق تصوف ذکر ۔ وہ بی توکتے تھے کہ: اصلوت کا صولہ است ناتوك ما یعب دا باؤنا اوا ت نفع ل فی اصوالنا ما نشکوًا یہ کیا تہ اری نماز تہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادلے معبودوں کوچھوڑ دیں ۔ اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کردیں ۔

حالانکی حقیقت اس کے باکل رعکس ہے ۔ انٹہ تعالیٰ جگد بہ جگد فرا آ ہے کہ انسان تو صوف زمین میں بیج ڈال آنا ہے بھراس کی نیٹیس کون نکا تباہ ، اس کے لیے ہواؤں کا انتظام کون کرنا ہے اور اسے سورج کی گرمی وسے کر لیکانا کون ہے ۔ ایک دانے سے ستر وانے کون پیالکے دیتاہے۔ اگر وہ طوفان ،سیلاب یا بیماری سے تباہ کردے تو تنہاری ساری منت دھری کی وھری رہ حاتے۔

قران کریم میں ایک دوسرے مقام پر کھاس طرح فرطایا ہے کہ ایسے ہوگ قیاست کے ون بارگاہ رہب العزت میں کونیا ہیں ونیا ہیں العزت میں کھنا فسوس الی ل کرکر رہے ہوں گے کہ اسے الشادہ ہیں ونیا ہیں اوران کا آسندی الوٹا دے تاکہ ہم تیرے احکام کی ئیروی کریں۔ لیکن ان کی ایک نیچل سکے گی اوران کا آسندی طمعکا نہ جہنے ہی ہے۔ اور وہ ہمیشہ ہیں تاہیں کیں رہیں گے۔

خلاصدید کرساری اشیار کا مالک فی ان کا نناست اس نے دنیا میں ان ان کی بینیدوں کو انسان کی مکیست قرار دیا بھراس پر کچھ تو بابندیاں لگادیں اوراس میں کھیست قین کے لیے حقوق متعین کرویے اور فرمایا کہ اگرتم میرے مال کومیری منشا کے مطابق خرج کروگے تو با وجود اس کے کہ مال بھی تم میرے راستے میں میرا ہی خرج کروگے لیکن اس کا توشد بھی تہیں آخرت میں دوں گا اورا کہ ایک کے سترسترووں گا اورا گرتم نے مال اللہ کو قوم شدیب علیمالسلام کی طرح وں گا اورا گرتم نے مال اللہ کو قوم شدیب علیمالسلام کی طرح

اسلام انسان میں اس جذبہ محرکہ کو پیدا کرے ایم شخص کی خورت سے زا کہ دولت کو خویات اسلام انسان میں اس جذبہ محرکہ کو پیدا کرے ایم شخص کی خورت سے زا کہ دولت کو خویات زندگی سے محروم افراد کل بیونچا دیتا ہے اور تحریص کے فطری جذبہ کو بھی ساتھ ساتھ کے کہ طاب کے اس بے کفطرت کو کیا نسیں جاسکتا ۔ بل اس کا رُخ بدلا جاسکتا ہے اور اسلام نے ایسان کیا ہے ۔ اس کے بعکس جس دستور حیات میں فطرت کو کیلئے کی کوشش کی گئی وہ آنجا کا راسی متھام کی طوف کو طاب اس کی ابتدام ہوئی تھی اسی طرح جس نظام زندگی میں تحریص کے فطری مادہ کو آزادا در ب لگام جھوڑ دیا گیا وہ اس انسانی برادری طبقات میں تقسم میں تو رسی کے فطری مادہ کو آزادا در ب لگام جھوڑ دیا گیا وہ اس انسانی برادری طبقات میں تقسم میں تو ایس نے خریب ہو اچلا گیا اور غربیب مو خریب ہو اچلا گیا اور غربیب ہو اچلا گیا اور غربیب مو خریب ہو تو اس نے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے ۔ نہ تو اس نے معلی کو شخص کی کوشش کی ہے اور نہ ہی کیٹیلازم کی طرح انسان کے فطری جذبہ تحریص کو کچنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی کیٹیلازم کی طرح انسان کے فطری جذبہ تھر تھیں ہو کچنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی کیٹیلازم کی طرح انسان کے فطری جذبہ تھر تھر بسے کام بینا بڑتا ہے نہ ظبقا تی کش کہ خم لیتی ہو نہ کی گئیست تنبی مطروں کی طرح اس خوش اسلونی سے ترتیب پاتھ کہ اس کام فرود

خۇش حال زندگى بسركرتاھ انفاق فى سببىل اللىم

اگلاسوال تفاكد ويستكونك ماذا في فقون له قد العفو كاديامطلب ب بالتفصيل بيان فراي

سر نے جو یہ سوال کیا ہے اس کو کمیونسٹ لوگ ہوکسی دین سماوی کے قائل نہیں میں مسابانوں کو نگا کی سے سے اس کو کمیونسٹ لوگ ہوکسی دیں سے سے اور یہ لوگ آپ سے پوشھتے ہیں کہ (اللّٰہ کی راہ میں) کیاخرہ کریں۔ آپ فریا دیجے عوضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللّٰہ تعالی تسارے لیے احکام ناکرتم دنیا دائٹرت میں فکر کروئی آ بیت سے طرح بیان کرتے ہیں اللّٰہ تعالی تسارے لیے احکام ناکرتم دنیا دائٹرت میں فکر کروئی آ بیت سے

نفطی ترحمدسے طاہرہے۔ باقی اس کی تفسیر حالہ کا کم کے عمل سے ہی ہوسکتی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں شہورہے کہ آپ اپنی ضرورت سے زائدا کی بیسیہ بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ طاہرہے کہ اگر کوئی بزرگ یعمل اختیا رکرہے توبہ قابل تحسین ہوگا۔ گرقر آن باک کا پداعباز ہے کہ اس نے اس مضمون کو اس آئیت کر میر ہیں اس طرح بیان فرایا ہے کہ شخص اپنے حالاً و ضروریات کے مطابق اس بیمل کرسکے۔

ایک شخص صفرت ابوذرغفاری رضی النگرتعالی عند کے متذکردا صول پرچی کم کرسکتا ہے۔ ایک شخص اپنی ضروریات کوزیادہ وسیع سمجھ کر کم خرجی کرسکتا ہے میکن و کا تسب ذر شب خدیداً است المب ذرین کا دنوا است وان الشیاطین و اور مال کوفضولیات میں ارا دینے والے شیطانوں کے بھائی ہنے ہوتے ہیں ۔ دوسرے مقام پریوں آتا ہے:

كلوا واشردوا و لاتسرفواج ان كليجب المسرفين @ كا واربتي الكير ومرفول كون المسرفين ؟ -

میسرا آدمی اینی اور بال بچرس کی را بش کے ساتھ تعلیم و پوشاک اور ندوریات زندگی کوپیش نظر کھرکر زائد صدخ ورت مندوں کو دے سکت ہے۔ ایک شخص زکوۃ اورصد قات واجب اواکر نے کے بعد شرعی گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زائد جائیداد بناسکتا ہے اور ضرورت کے وقت جہاد وغیرہ کے لیے قربانی کرسکت ہے۔ سرورعالم صلی اللّه علیہ وہلم نے ایک بار سال کے اخراجات امہات المونین رضی اللّه تعالی عندم کے لیے مہیا فرا ویے تھے۔ اسلامی سال کے اخراجات امہات المونین رضی اللّه تعالی عندم کے لیے مہیا فرا ویے تھے۔ اسلامی اللّه کا مثلاً زکوۃ دینا ، مولینی رکھنا اور تجارت کے لیے رقم جمع کرنا وغیرہ سے بھی ہی بات ثابت ہوتی ہے۔ آیت کرمیہ کے وقت نزول سے لے کرتا ہے کہ صلحار اور ومہ وارعلیا روین کا متوار عمل مجی ہی نفیر سے ایک انتخاب سرورعا کم صلی اللّه تعالیہ و کم کا عزوہ تبوک کے لیے انفا قِ فیسیل اللّه کی اپنی فرمانے اور مضرب عثمان عنی رضی اللّه تعالی عندے تین سولدے لدائے فی سیل اللّه کی اپنی فرمانے اور مضرب عثمان عنی رضی اللّه تعالی عندے تین سولدے لدائے

اُونیٹ بیش کنے اور دیگر صحابہ رضی الٹی تعالی عظم کی بیش بہا ملی قربانیواں سے بھی ہی قبیقت ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال سرور عالم صلی الٹی علیہ و لم نے کسی صحابی کوجائز طریقے سے کہائے ہوئے ال کو اپنے پاس رکھنے سے منع نہیں فربا یا بلکہ هزرت کھب رضی الٹی تعالی عنہ کوغزوۃ بہو کے بعد جب ان کی معانی کے لیے آیت تو بہ نازل ہوئی تو انہوں نے اسکی نوشی میں اپنی ساری جائیداد اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے بیش کی گر آپ نے ایسا کرنے سے منع فربا یا۔ یہ بھی تابت ہے کہ خلیفہ اول ابو کمرصدین رضی الٹی تعالی عنہ نے گھر کا سارا اُن شاور سال الی عزوہ تھوگ کے جب ندے کے معلی میں بیش کردیا تھا۔ یہ سارے اعمال آیت کر مید کے شحب حائز ہیں۔

مرشض کواپنی حاجات و ضروریات کاخیال رکھنے اور اندازہ لگانے کاحق حاصل ہے اب آیت کرمد کا ترجم بھر ٹرچھو جس میں فروایا گیا۔ تاکہ تم دنیا و آخرت میں فکر کرو۔ اس کا صاحت طلب بدہے کہ جہال آخرت کے کام ضروری ہیں وال دنیا کے حوائج سے بھی چہوٹی ہوتشی نسیس کی جاسکتی.

میشخص ابنی موجوده زندگی اورآخرت کے نفع ونقصان پرغورکر کے اپنی عقل کے مطابق ابنی ضروریات سے زیادہ خرج کرنے کا مکلفٹ ہے ۔ لوگوں کے احساسات ، جذبات اور عشق ومجسّت کے مدارج مختلف ہوتے ہیں ۔ صدقاتِ واحبدا ور دیگراموال فی ہفوق اوا کرنے کے بعدوہ خود اپنے دل سے یوٹھے سکتاہے

اس تفسیرے ظاہر ہواکہ کیونسٹ قسم کے مسدان "سلمانوں کو قرآن فہی کے سلسلے میں جودھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطہ بے خود تواپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں خری نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی کو زیا وہ بہتر نیا نے کے لیے انہوں نے خود ساختہ ڈھنگ اختیار کردھاہے کہ سب کچھ کو مست کے کرمھاہے کہ سب کچھ کو مساوات قائم کردے ۔ اس کا ام سوتنلزم رکھا جو فطرت کے خلاف ہے اور جس میں آئے دن وہ خود ترسیس کرتے رہنے پرمیوں میں

## منگی عیشت کی وجبه

وسن اعرض عن ذكرى فان لهٔ صعیف خنكا و فِحشرهٔ يوم القيامة اعلى اس آيت مقدسه كتحت جابي تويه تعاكد كافرول كی معاشی حالت تنگ موتی اور مسلمانول كی معیشت كشاده بوتی - ايكن معامداس كه باكل رعكس هے - اس كی كيا وجد ه به به به ما را آخرى سوال تھا -

مولانا غلام غوث صاحب ہزادی نے فرطایکداگر ایک شفس چوری کی کمری گاکوشت سیر ہوکر کھالے اور دوسر اشخص اپنی محنت کی کائی سے ایک ہی بوڈی کھاکر اللّٰہ کاشکرا داکرے تو آپ نو وہی فیصلہ کر لیجے کہ اول الزکر آومی کی معاشی حالت اچھی ہے یا مؤخرالذکر کی ہیلا شخص ملکی معیشت پر بوجھ ہے یا دوسرا ؟

اسی طرح اگرایک افسرشوت کے ذریعے عارت بنا آجلاجائے اوران پر ذالك فضل الله یو تیده صن پیشا یا ها خدا من فضل دبی بحج به که مواقع اوران کے رفال کے رفکس ایک مزوور معاشی توازن کو درہم برہم کرنے والے ذرائع سے بہٹ کراپنی کائی ہوئی دولت سے ایک ساوہ سامکان بنائے تو آپ ہی بتا ہے کہ افسر ملک کی عیشت پر بارہے یا مزدور ؟

علاوہ ازیں اسمانی تعلیمات کے منکر ہونے کے اوجود سوشلسٹوں نے سُود ، جُوام انشورنش کمپنیاں اوراسی قسم کے معاشی توازن میں بگاڑ پیدا کرنے والے زراتھ کو کیے ختم کولیا کیؤ کھ انہیں بھی اس کے سواکوئی چارہ کا رنظر نہ آیا جب کہ اسلام آج سے چُردہ سوسال پہلے اسّت ہسارہ کو یہ تمام قوانین دے پُرکا ہے ۔ اگر کوئی قوم یاکوئی ملک محض مادی عقبار سے ہی اسلامی طرز معیشت کے مطابق کچھ نے چھانی معیشت کوڈ ھال ہے تو اس کے لیے ہمزت میں توکوئی مصدنہ ہوگا، کیکن دنیا میں اچھے نتائج برآ مدہوں گے۔ دیدانطولیه ۱ مکتوبر محالیة سے بینا شروع کی او یمین دن کی کونگر بندالی کا کونگر بندالی کا کونگر بنوا - اس میں کونگر موا - اس میں کونگر بنوا - اس میں کا کی برید ہوئے حالات پرسیر حال بحث کی گئی ہے ، اور یا انٹرولو میں زینظر کا آب کے لیے ہی لیا گیا ہے - )

## تاريخ سارشخصيت

جمعیۃ علا-اسلام کے رہنما ہولانا علام غوث صاحب ہزاروی کھلی گتاب کی طرح ہیں۔
عصری معلومات کا بے بہا وخیرہ ہیں ۔ حکرانوں کے واقب ہے تحرب سیجھے ہیں ۔ سیاسی کتھیوں
کو چکیوں میں سلجھا دیے ہیں ۔ زمانے کی گروش پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ۔ وقت کے زیر دیم
پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آ، رجیا تھا و کو مھانے ہیں اور یہ کوئی واستان سازی نسیں ۔ بلکہ
مانسہ ہ سے واولینڈی بہت مین ون کی رفاقت کے انزات قلمبند کر رام ہوں اس ووران ہیں
میں نے موصوف کو ہرزاویہ نگاہ سے دیکھا ، سراعتبارسے پڑھا ، ہر کھا طسے پر کھا ، ہر طرح جانجا ، ہر شرخ سے مشا برہ کیا اور ہر میزان ہیں تولا-ایک جامع انسان نکھے۔
میں سفر کے بعد مولانا مجھے اپنی قیام گاہ پر ہے گئے اور مجھ ایسے گنگار کو ان کیاں ممان مازی کا یہ حال تھا کہ بجھے جارہ ہے تھے۔ آنکھیں
مین راہ بنی ہوئی تھیں ۔ مجھے اس وقت عدم کا یہ شعر ارباریا وا آر الم تھا ۔
مین راہ بنی ہوئی تھیں ۔ مجھے اس وقت عدم کا یہ شعر ارباریا وا آر الم تھا ۔
مین لگر بہت قلیل ہیں لوگ

یہ آریخ ساز شخصیت چھہ رسال پید نوا کے میں بغہ ضع ہزارہ میں پیدا ہوئی ملل میں تعلیم علاقہ کے سکول میں حاصل کی سال اللہ میں پانچ یں جماعت کا استحان بایس کیا اورا قبل آئے ۔ تمین سال کک وظیفہ بیتے رہے بطالہ میں مڈل پاس کیا تو انسپ ٹرتیا ہا نے آپ کے والدمختم کو اس بات پرمجبورکیا کہ اپنے ذبین اور اِئت جیٹے کو بشاور کے کی کالی میں واضل کو اویں انہوں نے ایک نائی اور وینی تعلیم کے بے وارالعلم ویوبنہ کی جیجے دیا ۔

جب میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا کی میں واخل ہوجاتے تو آج کسی بڑے عمدہ پر فائز ہوتے ۔ فرانے گئے : "مسلمان نہوتا " میں ایبان کی حفاظت کی قیمت کو تمام آسائٹ اور تعیشات سے اس قدر بہتر سمجھ ہوں کہ ان دونوں چیزوں کے تقابل ہی سے میرا ول کا نیبا ہے۔ بھلا ایبان کی دونت کی ریس ہوسکتی ہے ؟

یں یہ آئیں بڑی ہوشیاری سے لکھ رلم تھا کہ کمیں مولانا ناراض نہ جوہاً میں کیو کھا اس سے بیٹے میں کیو کھا اس سے بی کیونکہ اس سے بیٹے میں کئی مرتبہ ان سے سی باتیں پوچھنے کے لیے مختلف مقابات پر طلا کیکی ہربار سی کسر کٹالتے رہے کہ سوانے سیات تو بزرگوں اور بڑے لوگوں کی گھی جاتی ہے ۔

مولانا غلام غوش صاحب ہزاردی نے سیدانورشاہ صاحب کشمیری وشاللہ علیہ اور الشیک سیدانورشاہ صاحب کشمیری وشاللہ علید اور الشیک سیسنے زانو ۔ ہم ند کے علید اور الشیک سیسنے زانو ۔ ہم کوئیں کے بیں اور انہی بزرگوں کی صحبت کا اثرے کہ ان میں ذاتی سابقت کا پیذبہ ام کوئیں یا یا جاتا ۔

شمسه القمزوسسي

## ه الق

## متخل صئوباني خود مختاري

بیاسوال: کیا یرصیح ہے کہ جمعیۃ مکل صوبائی خود نیاری چاہتی ہے ؟
مولانا غلام غوت صاحب ہزاردی کا فربانا نیا کہ جمعیۃ علیا۔ اسلام ہرمعاملہ یں آسانی تعلیمات سے رہنمائی حال کرتی ہے۔ سرو عالم صلی اللہ علیہ و کم نے صوبوں کے بیعامل متررفولئے۔ جنعیں اپنے صوبے ہیں قرآنی ہوایات کے مطابق نظم ونسق چلانے کا بورا پورا ہفتیار ہوتا تھا اور خلفاء را شدین کے مبارک دور میں بھی عمال کے توسط سے مرکز کا تمام صوبہ جات پرکنٹرول ہوتا تھا۔ البتہ گورز اپنے صوبے کے تمام اندردنی معاملات اسلامی اصول وضوابط کے مطابق چلایا کرتے تھے اور تمام صوبائی حکومتیں مرکز سے دابستہ ہوتی تھیں ایروزاج وفاع ، کرنسی ، بین الصوبائی مواصلات اور بیرونی سیجارت ایسے اہم محکے مرکز کے پاسس موفاع ، کرنسی ، بین الصوبائی مواصلات اور بیرونی سیجارت ایسے اہم محکے مرکز کے پاسس موفوی کو نود فیاری صاصل ہوتی تھی اور الیسی کوئی اِت مذتھی کہ مرکز کو بیا اختیاریا کہ زور کردیا جائے یا اس کاکوئی حکم صوبوں میں نہیا نے وہائے ، بلکہ انسیس مرکز کی طرف سے جوان قبیارات سپر دیکے جاتے وہ ان کو دیا نت داری کے باتھ جا بی کرنے مرکز کی طرف سے جوان قبیارات سپر دیکے جاتے وہ ان کو دیا نت داری کے باتھ جا بی کرنے

میں آزاد ہوتے تھے۔

معلوم ہواکہ اسلام میں اختیارات کاسر شبہ مرکزی حکوست ہوتی ہے۔ بشر طبیکہ وہ شرعی احکام سے مطابق مکی نظم ونسق جیلاتی ہو اور صوبائی معاملات میں مراخلت کرسے کا مہیں روڑ نے اٹکانے ۔ اسی طرح صوبہ جات اور مرکز میں باہمی تعاون اور اعتماد قائم ہوگا۔

مہم اس بات کے صدق ول سے قائل ہیں کو اسلام ہیں اختیا رات کی تقسیم اوپر سے

نیچ کو ہوتی ہے ، لیکن اگرم کرنہی صوبوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کی بالیسی پرگامز فنہ ہو

اورصراطر سے تقیم سے ہمٹ کر کوئی اور راہ اختیار کرسے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجے کہ اس کے

غلاف آواز اٹھا تا ، اختیاج کرنا اور کلم ترق بلٹ کرکے افضل جہا دکا فریضہ اوا کرنے

میں کو نسی قباحت ہے ۔ ایکن اس میں حکومت سے بغاوت کا جذبہ کا رفر ما نہ ہو۔

میں کو نسی قباحت ہے ۔ ایکن اس میں حکومت سے بغاوت کا جذبہ کا رفر ما نہ ہو۔

میں کو نسی قباحت ہے ۔ ایکن اس میں حکومت سے بغاوت کا جذبہ کو رشت اصلاح کوشش

میں بلکہ حکومت کو معزول کرنا ضروری ہوجائے گا۔ یہی وجہہے کو سلمان کسی مُریز کیونسٹ

امنکر دین کی حکومت کو برواشت نہیں کہ ا

كيكن اسلام كى بورى ماريخ ميں يەكىيى نظرنىيى آنا كەصوبوں نے مركز كے خلاف استجاج كيا ہو-؟

بدبهاراضهني سوال تھا۔

مولانا غلام عوث صاحب بزاروى نے برحبت جواب داكه:

مرکونے بنی طوف سے کبھی بیاں تک نوبت ہی نہیں بہونینے دی ، لیکن آج کا سائلہ اس کے بالکل ریکس ہے جس کی وجہ سے باہمی اعتماد وا تحا و ہوتا ہے ، نظمل کرنے کے لیکوئی متفقہ قانون ہوتا ہے اور ندہمی کوئی ایک ایسی شاہرا ، متعین ہونے پائی ہے کہ جس برجل کر منزل مقصرُون کم بہنچا جائے۔

#### لندن يلان

دوسراسوال تفاكر لندن بلان كى كياحقيقت هے - ؟

مولانا غلام عومت صاحب ہزاروی نے فرا یک : جہال کک سرکاری اورعنی ر سرکاری اطلاعات کا تعلق ہے تو لنڈن پلان کی تصدیق نہیں ہوسکی بلکه صدر مملکت نے اس سے اپنی لاعلمی کا اظہار بھی کیا ہے اور وزیرا طلاعات ونشر ایت نے ذرائع ابلاغ سے لندن بلان سے متعلق پروپگینڈے کو بھی بند کویا ہے۔

البشد غلام جیلانی نے تمام بیانات اور تردیدوں کے بعد اندن میں ایک بیان واقا سے اور وہ یہ کہ یہ بنگلدوش کو تسلیم کر لینے کے بعد مجیب کنفیڈریش ماننے کے لیے تیار تھا یہ اس بیان سے مجیب کے ساتھ کنفیڈریش پر بات بجیت کی کچھ ڈواتی ہے جس کی تسریل غیر مسلموں کے معانداندرو ہے کے اثرات اور دلی پی ، نیز غیر کلی طاقتوں کی مراخلت دیکھ کر اس تھم کی کنفیڈریش بنانا ہے جو کسی طرح بھی بہت ندیدہ نہیں اور نہی یہ اسلام کا حکم ہے اس سے برعکس اگر سلم عالک نیک نیٹ تی کے ساتھ اپنی اسلامی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے سیّد اس سے برعکس اگر سلم عالک نیک نیٹ کے ساتھ اپنی اسلامی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے سیّد جمال الدین افغانی کے تصور کو علی جا مربینا لیس تو پہنوش آئیدا قدام ہوگا۔

اس کے برعکس اگر سلم عالک نیک نیٹ بیا ہم برینا لیس تو پہنوش آئیدا قدام ہوگا۔

اس کے برعکس آگر سلم عالک نیک اس میں اور کہ خاک شدو

## اختلاف كي نوعيت

مفتی صاحب اور آپ کے درمیان اختلافات کی کیا وجہ ؟ مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی پیلے توسکرائے اور پھر فرمانے گھ : میرے اور مفرت مولانامفتی ممرود صاحب منظلہ العالی کے درسیان کوئی اختلاف نہیں ہے اخبارات مضورے کے دوران میں آنے والی آرار کو اختلافات کی خبریں بنا کرقوم کے سامنے پیشس کررہ میں بندیرے خیرخواہ بیں ند صفرت مفتی صاحب مظلد کے ، اور نہی جمعیته علما راسلام سے انسیس کوئی ممدروی ہے -

المورد نه جوا ، پارسند میں بحث و تحیث کے بیے کوئی فارمولا پیش ندکیا جا ، مثلاً حضرت کا دجود نه جوا ، پارلیمند میں بحث و تحیث کے بیے کوئی فارمولا پیش ندکیا جا ، مثلاً حضرت مفتی صاحب مدخلا کی رائے یہ تھی کہ شخص کا سرکاری عمدے پرفائز ہونے کے بعد کسی جماعت کا عمد میار رہناصی خسیں ہے اور میرے نزدیک اس بات میں کوئی بین الاقوامی باشری قدعن نمیں تھی ۔ اس اختلاف رائے کا ذکر اخبارات میں بھی آیا ۔ اب اخر حضرت مفتی صاحب کہ ظلانے میرے رائے کو قبول فرالیا ہے ۔ اس طرح کی اور نہست سی باتین وسکتی مامنی صاحب کہ طلانے میں بیان کو مامل کرنے یا اعلیٰ اقدار کے بہونے کی راہ میں رکاو طن نہیں بن سکتیں اور ان کو انتقلاف کا ام دینا بھی غلط ہے ۔ اس کا واضح شبوت بیہ کریں پیشا ورماکر اکثر حضرت بفتی صاحب مدظلائے ہاں تھم تا ہوں ۔ کہمی ایک دوسرے کہمی ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہوئی ۔

## بلوچتان مین بیپ کی سستی

اخرنيپ يانج كاتى فارموك يرعمل كيول نهيس كررى به ؟

ان کا جواب تھا کریسوال ہمپ کونیپ سے کرناچا ہیے۔ جہاں کک میراتعلق ہے تومیں نے نیپ کے زمد دارا فراوسے کیا ہے کہ وہ از داوکرم پانچ نکا تی فار مؤلے کورفئے کار لانے میں علیار بلوشیتان کی مدوفر بائیں۔ سب جانتے ہیں کہ بیچار پانچ ماہ کی ہخیر وکسے ازر سب بیات اس انجھنوں اورغیر تسلی خش حالات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے اس اخباری بیان کے بعد فوراً مجھے غوث بخش صاحب بزنجو نے بلایا۔ سکن میں بنوں کے دورے برتھا۔ مجھے تیمن سے واس بائی بلوشیان کے مسلما نوں کے ذہرہ کے عین مطابق اسلامی نمات کو ایس میں بنوں کے دورے برتھا۔ مجھے تیمن ہے کہ بیٹان کے مسلما نوں کے ذہرہ کے عین مطابق اسلامی نمات کو

موبرسرمدس مبی بیلے بروتے کا ز لاتے گی۔

#### مجطوبمودودي كملاقات

سدر بھٹوا ور مودوری کی ملاقات سے متعلق آپ کاکیا خیال ہے ؟ فرمانے کے کہ محرم ذوالفقار علی مبٹو پاکستان کے صدر ہیں۔ وہ ہرطبقہ کے وفود سے سلتے رہتے ہیں۔ صدر مملکت کے بیے سب سے بلنا ، سب کی آبیں سننا اور ملک شات کے مفادات کی خاط سوچنا بُست ضرور ہی ہے۔

البنتداس طاقات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صدر محترم کی خواہش پر ہوئی ہے۔ صف مودودی پروپیگنڈا ہے۔ باتی ہو ممالک امر کمیہ سے دوست نہ تعلقات رکھتے ہیں یاا ب جن کا زاویدنگاہ روس سے امریجہ کی طرف مڑا با راہہے -ان سے متعلق مودودی کی پالسیں پر نگاہ ڈال کر دکمیس تو طاقات کرنے میں مودودی ہی کی میل ثابت ہوگی۔

#### الممدييس طيبط

کوئی سوال سے پیلاسوال یہ تھاکہ کیا پنجاب کو احمدیدسٹیٹ بنانے کی سازش کی جا رہی ہے ؟

مولانا غلام غوش صاحب ہزاردی نے یوں اظہار خیال فرمایا کہ: عرصہ سے پاکستان میں فلط کاقسم کے لوگ اور فرقے اپنے اقتدار کی ڈیگیں مارتے چھے آرہے ہیں۔ مودُودیوں نے بھی مارے پر دہیگئٹ کے آسمان سررا ٹھا لیا تھا کہ بھاری حکوست ہونے والی ہے کمیونسٹ مجی اینے اقتدار کا خواب دیکھ درہے تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا۔

اسی طرح مرود کافیند ورزائی سپط بوتیان پرنگاه رکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ربود کے مبلغین کی زبانی بیال تک سناگیا کہ سارے مک پران کی حکومت ہونے والی ہے

اوراب آب کے سوال سے معلوم ہوا ہے کہ انکا پیخاب اُسکڑ آ اُسکڑ آ پنجاب تک محدود ہو گیاہے۔ آخر کاریہ قادیان کے اندر محصور ہوکر رہ جائے گا۔ اگر جپہ والی بھی انسوں نے بھارتی حکوست سے وفاواری کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ان کی وال نہیں کل سکتی ۔ اوروں کی توجولا کیا جلتی آج کمہ پنجاب ہی سکھ شان نہیں بن سکا۔ ہندو بنیوں نے سب کا دماغ ٹھیک کرکے رکھ دیا اور پنجاب و پاکستان کے مسلمان تو پیلے سے ہی مزائیوں کو انگریز کا خود کا شتہ بؤو ا سمجتے ہیں۔ کیونک انہوں نے انگریز کی خاطر جہا دکو حرام قرار دیا تھا۔ مسلمان تو ایک المحد کے لیے مجی کسی مزائی یا کمیونسٹ صدر کو بر واشت نہیں کرسکتے۔

## بإرستان كاستقبل

إكتان كمستقبل مصمعلق آب كى كيا دائه ،

مولانا غلام غوث صاحب بزاردی کی وطن سے محبت کا یہ عالم تھاکا ہی سوالختم ہونے بھی نہ یا یا تھاکہ جواب دینے لگے۔ فرمایا :

مجھے توپاک تان کامستقبل روشن نظر آرا ہے۔ آپ کے سوال سے جس مایوسی اور بدولی کا اظہار ہور ماہد ۔ یہ ستباول قیادت ، صول اقتدار ، ذاقی مسابقت کی جدو جہداور وربارہ انتخابات ، ایسے نعرول کے سبب پیدا ہورہی ہے ۔ انشار اللہ وہ دن دور نہیں جب یہ تمام نعرے اپنی موت آپ مرحا میں گے۔ کیؤکد گذشتہ انتخابات کے تیجہ میں سپلی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے جس کو آئینی طور پر پانچ سال تک حکومت کرنے کاحق حاصل ہے اور بیر حق قوم کی اکثریت نے دیا ہے آئیدہ جنرل الکشن میں قوم جن مقاصدا ورجس نظام کولیند کرے گی اس کے حاملین کو برسرا قدار لے آئے گی ۔

ره گئی بھاری فوجی حالت تو پاکستان کا ہرفوجی مرنے کو بھینے پر تربیح دیتاہے - وہ ایک شیرہے میں کو زخم مینبیا ہے - وہ ایٹ جوہر دکھانے کامنتظرہے اور بحیثیت کسال

خداے شہادت کی موت کا طالب ہے۔ کیونکداس کو اپنوں ہی کے اس تصول نداست کے یہ دن دیکھنے بڑے ہیں۔ یہ دن دیکھنے بڑے ہیں۔

ہمارے تا جروں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے استحکام کی سکل میں ہی ان کی عزت اوران کا سرایہ مفوظ رہ سکتا ہے۔ صعنت کا روں کو صنعت کے ذریعے ملک کو مضبوط تربنا نا بچاہیے اور تعلیم یافتہ طبقے کو بچاہیے کہ وہ نوکری پر اپنے مقصد کو ترجیسے دیں اور جہا دے مخالفین کے ہتھکنڈوں کو ناکام بنانے کے لیے علمایت کا ساتھ ویں۔

بريكون مرورق الالتان ميره والمانية روداد برصية انگریزگی آ مست بیلے الگریزی آمدے بعد ... الم برصغیر بندویک کسری دو دکا کرامانزه ن برصغیر بنددیک کی و استان نونجگان الم خوشحا کی اورام فی کششتن کامیرفته کیزوشاویز ن فرنگی می کام وستم کی دلسوز تاریخ المی الکی عنقرب بنظرع بآس

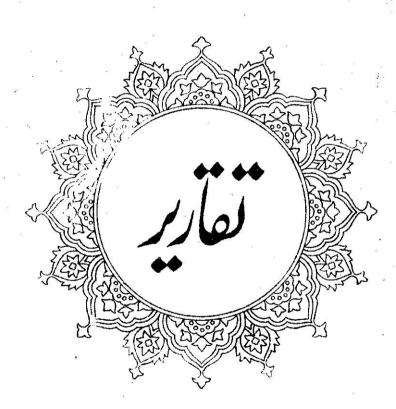

تقريمه

( یہ تقریر مولانا غلام غوش صاحب ہزاروی نے سر بجولائی کا اللہ کو صحاباً کی است کے ریکارڈسے نقل گئی ہے ۔)

#### نحددئ ونصلى كالدبيم

۳رجولائی کالی کوحب صوبائی اسبلی کے اجلاس میں عائلی قوانین کی نیسخ کی سفارش والی قرار داد بیش ہوئی تواس کے خلاف چندعور توں اور ایک مرد نے سوچی سفارش والی قرار داد بیش ہوئی تواس کے خلاف چندعور توں اور ایک مرد نے سوچی تقریب کرکے پرویز اور ملحدول کی نمانیدگی کاحق ا داکیا یعبس سے حساس ممبران خاصے اداس ہوئے۔ اس کے بعدمولانا غلام غوث صاحب ہزار وی کوتقریر کا موقعہ بلا۔ اَب آی کھڑے ہوئے۔

سبیکر: مولانا غلام غوث صاحب! آپ کو پانج منٹ ملیں گے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی: جنائب پیکہ! اگر مخالف شریعت کو آورہ گھنٹ بل سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں شریعیت کی حمایت کروں اور مجھے پانچے منٹ ملیں۔ یہ بڑا خلاہ ہے۔ میں واک آؤٹ کرجاؤں گا۔ اور میں سمجھوں گا کہ ایوان اس شریعیت کو مشخ کرنا چاہ تاہے۔ آپ میرسے دلائل سنیں جب آپ نے ایوان کوان کے

دلائل سنولئے اور کفر کی اِتیں سنوائی ہیں تواب آپ فرا میری اِتیں بھی سنیں اور سنوائیں۔

سینٹر ڈیٹی سپیکر: 'آپ ضرور سنائیں گے۔'آپ کو بجائے پانچے مندٹے کے دس منطبلیں گے۔اس سے زیاوہ وقت نہیں ملے گا۔ مولاً اعلام غوث ہزار دی : جتنا دقت میاں عبداللطیف صاحب کو ملاہے۔اتت دقت مجھے بھی دیا جائے۔

سندر ڈیٹی پیکر: انہوں نے پندرہ منٹ لیے ہیں آپ کو دس منٹ ملیں گے-اس کے متعلق جو کیفرانا جا ہیں آپ فرائیں - باتی مبرصاحبان بھی بولنا جا ہتے ہیں

### مقام إفسوس

مولانا غلام غوت ہزاروی: مسلمان قوم کے بیے اس سے بڑھ کرکوئی حادثہ نہیں ہوسکتا کہ اسلام کے بارہے ہیں بعض سلمانوں کے دلول میں شکوک اور وسوسے پیدا ہونے گئیں لارڈ میکا لئے نے کہا تھا کہ " میں اس تعلیہ سے مسلمانوں کوعیسا فی تو نہیں بناسکول گاہیکن مسلمان بھی نہیں رہننے دول گا" مجھے افسوس ہے کہ آج اس ملک میں ایسے افداو پیدا ہوگئے ہیں جو لارڈ میکا لے کے اس مقولے کے مصداق ہیں۔

## ماہر سن فرخمش کا قیام

مرفن اور برشعبہ کے لیے اہرین فنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری حکومت نے برخکہ کے لیے اہرین فنی کا کمیش مقرکیا ہے، لیکن افسوس ہے کیجب شرعی احکام فیے کرنے کا دقت آیا تو وہ لوگ مقر بہوئے جن کو قطعاً شراحیت کا اسٹریس کہاجا سکتا ہمیؤی کے گئے کرنے کا دو قدت آیا تو وہ لوگ مقر بہوئے جن کو قطعاً شراحیت کا اسٹریس کہاجا سکتا ہمیؤی کے بین ۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو تی ان کی حقیقت حال کھولت بچ بحکاب وہ نہیں ہیں اس سے ان کے بارسے میں کچھرض مقیقت حال کھولت بچ بحکاب وہ نہیں ہیں اس سے ان کے بارسے میں کچھرض کرنا مناسب نہیں ہے۔

#### احترام شريعيت

جناب إ يشربيت ب، بجول كالميل نهيں ہے - يدچورى جھے ونيا بطالب نميں ہے - يدچورى جھے ونيا بطالب نميں ہے - يدچورى جھے ونيا بطالب نميں آئى ہے - جناب والا الكركسى كواس سلسلے ميں بحث كرنے كى ضرورت ہے تو كيں آپ كوالث مقرر كركے تمام ولائل اور پوائنٹس پر بجث كرنے كوتيار ہوں - اور پوائنٹس پر بجث كرنے كوتيار ہوں -

صدر محترم! میں آپ کے سامنے عالمی قوانین کے مصنفین کی جہالت بتا اما ہتا ہوں
کیوں کرعائل کیشن کے بارسے میں محترب بھم اشرف عباسی صاحبہ نے یہ فرایا ہے
کواس کا کوئی جزو" شریعیت کے خلاف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی
"حرف" شریعیت کے مطابق نہیں ہے۔ (اس برایک بھم صاحبہ لمسلانے لگیں)
مولان غلام غوت ہزاروی: آپ ذراسے بنہ تھام کرسنیں۔

احرسیدرانی: پوائنٹ آف آرڈر مولاناکو سینہ تعام کرے الفاظ والی لینے مئیر

( آوازيس، نسين ميراً پيالفاظ غير بالجياني نسين ميس)

مُولاً عَلاَم عُوث مِزاروی : میرالرادهٔ کلیجه تھام کر کنے کا تھا ٹیسسینہ تھام کر بولنے سے قطعاً کوئی اورخیال نہ تھا یہ تو آیب نے مجھے متوجہ کیا ہے۔

### عِدِّت أُورايًامِ عِدِّت

عاً ما کمیشن نے نوتے ون کھواہے۔ میں صاحبزادیوں ، مہنوں اور سکیات سے عرض كرول كاكه وه خود سوعيس آيا الإنه عادت اوركورس ستوات كا محلف ربها ب نهیں۔ آج ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتاہے۔ کل وہ نماز ٹرھنا چھوڑ دہتی ہے اور چھەن وەنمازنىيىرىۋىتى كىھىلىي دن ياك رەكرنمازىۋەتى ہے - يىھىيىي دن ہوگئے -پھر چھے دن ناپاک رہتی ہے۔اب تبیس دن ہوگئے۔مھربلیس دن پاک رہتی ہے۔یہ باون دن ہو کئے ۔ بھرنیسری بارجیرون کا م<del>اہواری دُورہ پورا ہونے پرکل اٹھا ون ون برگئے</del> اوراس طرح اس کی عدّت پوری ہوجا تی ہے۔ اس کے بعدوہ ووسانکاح کرسکتی ہے۔ سکی بہ قانون اس کونو سے دن سے سیلے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ میں یو پی ابول که قرآن کرم توتین ما ہواری ووسے مدّت مقررکرتا ہے اور بہ قانون لختے ون مقرر را ب - آب نے حصور نے فتو نے قال کیے ہیں کرجی عُلمار نے فلال فلال کو کا نسر کہاہے۔ پیسب ٹارنجی غلط بیانیاں ہیں۔لیکن مَیں آپ کے سامنے ایک فتوٹی لکھ دتیا ہوں کہ جشخص قرآن کریم کی مقرر کی ہوئی ع**ترت بع**نی تدین ماہواری دور وں کی میعا<sup>ر</sup> کو چے نہیں ہجھا اوراس کے مقابلہ میں نوتے دن کی عدت کو میحے سبحقا ہے وہ کافرہے ۔ (ہیئرہیئر)

. کپ کیا <u>سمحته میں</u> یہ قرآن ہے۔اس میں تنسنے اور ترمیم م*برگزنہیں کی جا*ئتی

عُلمار كي قسرانيال

جناب والا إلى بمن عرض كرون كالمهيد ووست نے بيان كيا ہے كہ حضرت الم ما حمد بن عنبل رحمة الله عليه كوكوڑ سے مگوائے گئے ، جبيل ميں ڈالاگيا - اس ليے كہ مولوى نے فتوے ديئيے - افسوس ہے اوراس غلط بيانی سے ان كوشرم آنی جا ہے كيا سارے عُمار ان كے ساتھ نہ تھے ؟ يہ برسراقت الطق لمحدو برعقيدہ ہو گيا تھا ائس نے اسپنے برعقیدہ ہونے کی وجہ سے خلق قرآن کا مسکد اٹھایا اور کہا کہ قرآن مخلوق ہے علمائے مخالفت کی اورعلمار کے سرراہ امام احربی خبل ہے جن کوجیل میں ڈالاگیا اور کوڑے لگئے۔ بید و رسری بات ہے کہ علمار کا مسلک تھا کہ انقلا و یہ سک کی دجہ سے ملک میں بغاوت نہیں کرنی چا ہیے اور یہ ایک دوسرا مسلک ہے کہ جب کہ حکومت اورامیم ملک یہ سلمان اوراسلامی حدود کے اندر ہو تو اس وقت تک بغاوت جوام ہے اور امریم کی نست و فجور کو د بانے سے پڑوسی کفر کے غلیے کا خطرہ جو سکتا ہے۔ اس سے ہیں شارکوام نے حق کہا اور حق کی پاواش میں مصائب برواشت کیے ۔ مگر بغاوت نہ سیس کی ۔ مگر بغاوت

امام ریانی مجددالعث انی رحت الله علیه کوالیاری جیل میں گئے ، امام احد برجنبل نے کوڑے کھائے ، لیام احد برجنبل نے کوڑے کھائے ، لیکن حق کہا ، سارے علمار کی نمایندگی کی ،کسی عالم نے ان کے خلاف فتوئی نہیں دیا ۔ یہ حضرات توخود علمار کے نمائندسے تھے اور علمار ان کے ساتھ تھے ۔

#### طلاق

مرطرع باللطیف صاحب نے حقنے والے نقل کیے ہیں۔ یہ تاریخی جھوٹ ہے اور پیسب وہ حوالہ جات ہیں جن کو قادیاتی اور پرویزی نقل کیا کرتے ہیں۔

عاملی قوانین یس ایک علطی بیست که طلاق کے بعد جب چئی میں صاحب کو نوٹس دیا جائے گا اور حبب وہ فیصلہ کرے گا۔اس کے بعد طلاق نا فذہ وگی۔حالانکہ طلاق مندسے نکلتے ہی واقع ہوجاتی ہے

جناب والا بتمسری بات پیہے کہ ایک ماہ کے اندراندر حیرتین صاحب کو نوٹس دیاجائے گا۔ اس نوٹس کے بعدعدت کی میعا دشروع ہوگی۔ حالا کہ عِدّت کی میعاد طلاق کا لفظ نکلتے ہی شروع ہونی چاہیے۔ بھرایک بنگم صاحبہ نے یہ کیسے کہاہے کہ اس قانوُن میں ایک نفط" مجی شریعت کے خلاف نہیں ہے - میں کہتا ہوُں اس قانوُن کا ایک نفط" مجی شریعیت کے مُطابِق نہیں ہے ۔ (ہیئر ہیُر)

#### علمأ كاجلاس

مولان غلام غوث بزاروی : یہ قانون غلط ہے۔ قوم اس کونہیں مانے گیا در قوم اس کونہیں مانے گیا در قوم اس کونہیں مانے گیا در قوم اس کو بردا شدت بھی نہیں کرہے گئے۔ بہلے توعُلما رخاموش رہے۔ مگرجب ابراھیم دزیرقانون نے یہ اعلان کیا کہ ہماری گورنسٹ ایک آرڈی نئس کے ذریعہ عائلی کمیشن کی رپورٹ کا قانونی شکل دینا جا ہتی ہے۔ توسا رہے مغربی پاکستان کے عکما راکھے ہوئے اور دہلی دروازہ کے باہر جا اور ہم نے کھا کھا تھوم سے کوشنبہ کیا کہ یہ غلطا قدام مست کرنا۔ اس کوعوام نہیں مانیں گئے کہ درئیں آج بھرکہتا ہوں کہ سیلم قوم اس کوکسی طرح برواشہ بنہیں کہے گئی

#### يشل لاميس ماخلت

آب کومعلوم ہونا چاہیے کہ جوان توانین میں ضِدگریں گے دراصل وہ حکومت

کے لیے مشکلات بیداکریں گے ۔ اس لیے کہ یہ فرمب کا معاملہ ہے ۔ میں کہوں گا کہ انگریز

اسے اور گئے اس کو ہمارے پرشل لارمیں ملاخلت کی جبائت نہیں ہوئی ۔ مجارت گوزمند ہے

کافرگورند ہے ہے ۔ وہ بھر بھی جرائت نہیں کرسکتی کہ ہمارے پرسنل لارمیں ملاخلت کرے ۔

مکاح ، طلاق اور دواشت بعیب مسائل کے اندرکوئی گورندنٹ مداخلت نہیں کرسکتی ۔

مکیں ایک اور بات کہ ہوں ہوتے ہیں دس کروڑمسلمانوں کے جذبات کو مجروح ہے

نہیں آئی ۔ چلونہ سی ۔ گرآپ کون ہوتے ہیں دس کروڑمسلمانوں کے جذبات کو مجروح کے

کرنے والے ج ان کے فرم بی خیالات میں مداخلت کرنے والے آپ ہیں کون جآب

کرنے والے ج ان کے فرم بی خیالات میں مداخلت کرنے والے آپ ہیں کون جآب

کرمے میں آتے یا نہ آگ ۔ آپ ہندووں کے پرسنل لارمیں تو مداخلت نہیں کر سکتے ۔

کی سمجھ میں آتے یا نہ آگ ۔ آپ ہندووں کے پرسنل لارمیں تو مداخلت نہیں کر سکتے ۔

انهیں مروے ملانے سے روک نہیں سکتے ، آخرا پ سلمانوں کی، مذہبی رسُوم ، عباوات
اور خیالات میں ما خلعت کیوں کرتے ہیں ؟ حکومت کو ما خلات کرنے کاکوئی تنہیں ہے
رہ گئی شریعت کی تبدیکہ کیا ہے توجودہ سوسال کے بزرگان دین کی متفقہ تعبیات کے قالم
میں چند مسطم کرنٹوں اور تپلونیوں کی تعبیر کیسے مانی جاسکتی ہے ۔ میرے دوست عباللطیف
نے کہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں توجابل کوکوئی
میں کیشر بعیت کے بارے میں رائے وے اور قرآن پاک سے کھیلے رالیاں ، قبقے ہنسی
میں کیشر بعیت کے بارے میں رائے وے اور قرآن پاک سے کھیلے رالیاں ، قبقے ہنسی
میر علم علمار کا ہے ، یہ کام ماہر مین دین کا ہے ۔ میں مانتا ہوں آپ مصر، مراکش،
میر علیل الفتر علمار موجود ہیں آئی میں سے بھی چارعالم شجھائیے اور وہ فیصلہ کریں کہ کوئسی
میر علیل الفتر علمار موجود ہیں آئی میں سے بھی چارعالم شجھائیے اور وہ فیصلہ کریں کہ کوئسی
میر شیر بعیت ہے اور کوئسی نہیں ہے ۔ ہیم کوئنظور ہے ۔
جینشر بعیت ہے اور کوئسی نہیں ہے ۔ ہیم کوئنظور ہے ۔
میر نہیں بہوسکتا کہ شریعیت کو بازیر کیا طفال بنا ویاجائے ۔

بدنسی ہوسکتا کہ شریعیت کو بازیج اطفال نبادیاجاتے۔ احرسعید کرمانی: بیٹھیکیداری بندیجے ۔

مولانا غلام غوش بزاروی : مین هیکداری کی بات سیس کتا - میس عرض کروں گا ہو بھی شریعیت کا ماہر ہو - آپ آجائے کوئی آجائے کیکن شریعیت کا ماہر ہو - آپ آجائے کوئی آجائے کیکن شریعیت کا ماہر ہو ایساندہو کہ بیشا ب کیا اور آگر جماعت میں شریب ہوگئے ۔ کسی نے پوچھا ۔ جناب نے وضو کیا ہو تھا ۔ بھر نماز میں شریب کیسے ہوگئے ۔ جواب دیا تھوڑا سا تواب ویا کہ ہم کوشورت نہیں ہے تھوڑا سا تواب تول ہی جائے گا ۔ اس طرح کے ماہر میں کی ہم کوشورت نہیں ہے میں عرض کرنا چا ہتا ہول کہ دو مسکوں پرخصوص تیت سے بحث ہورہی تھی ۔ ایک فراشت ہیں۔

سینهٔ ڈیٹی سپیکہ : ایپ کا دقت نعتم ہوگیاہے ، آپ اپنا پوائیٹ پُوراکلیں ۔ مولاناغلام غوث ہزاروی : میں عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ بیاں نکاح ُ ماتی اور بھتیجے اور چیا کی موجودگی میں دراشت کے بارسے میں شریعیت کے خلاف جوز ہراگلاہے۔اس کے سجاب کاموقعہ دیاجائے آپ کا فرض ہے۔کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جواب کے لیے دقت دوں کا اور چرید دین کا مسکہ ہے۔

## عورتول كيحقوق

جناب بيكر إيس عرض كناحابها بول كدمحة مربيكم صاحبف فراياه كه عورتوں کوتھوڑ سے عتوق ملے ہیں - میں کہتا ہوں کہ عور توں کو بیتنے تھی عقوق ملیں تھیں كوئى اختلاف نىيى ب يىكى شرىعيت يائمال نىيى جونى جابيد -انمول نے فرايا بے كهآج علار نے عورتوں كوكيا ديا ہئے۔ ميں كهتا ہوں كه آپ كوعلم نہيں! سابق صُوبير سرحد میں علمار نے شریعیت بل ماس کر واکر عورتوں کو وراشت ولائی ہے اور کلاچی کے ایک ٹرے علم اس میں شصیدیھی ہوئے۔اس کے علاوہ یہ کاظمی ایکٹ کیا ہے۔ بیعورتوں کومختلف مكاليف كى دحبست فسنخ نكاح كادعوى كرنے كى احبازت كا قانون علمام بى نے تو بنوايا -اس كے مقابلہ ميں ان بيكر صاحب نے جو بل بيش كيا تھا۔ قطعاً كروفريب سے بھرا ہؤا تھا۔ جس كانام" قاضى كورك من مقا - اس سے سيلے بيل تو مجھے بھى غلط فنهى بهوتى كر متحصيل ميں كوتى افسمقرركيا جاستے كا۔ جوسرسرى طُور يزيكليف كى مارى اورمصيب زوه عورتول كى كهانيان كرشرىية كےمطابق جلدفيصل كرے كا تاكدان كوسسيت سے نحات ولائ يه حيا ب خاوندان كوركعيس ياحيوثرين - ان كاآخريس حاكرمطلب يه كلاكه قاضى عدالت سے مرادسیشن بچ اور ڈرسٹرکٹ بچے ہے ۔ یعنی میدمقد مات ڈسٹرکٹ بیج اسیش بچ کے پاس ہوں -اس نے بیچاری عور توں کے لیے تواور شکل پدا کردی تھی کہ یہ دوروراز سے مصیبتوں کے ساتھ وہل آئیں بسیشن کے پیشے ں ہوں ۔ دراصل یہ توصرف البکیش سننٹ تھا جس سے عور تول كو دھوكر وياكيا \_\_ -آب نے كيا خدمت كى ؟ عُلما ر

نے توروقت آپ کے عقوق کے لیے کام کیا۔ایک اور بات ہے، اگریة فانون وضع کرنے والے مخلص ہوتنے اور دوآپ کی ہمڈر دی کے لیے دیسری شادی روکا چاہتے تو ان کوچاہیے تھاکہ بیرقانون بناتے کہ عورتوں کے خاوندغیرعورتوں کے ساتھ ڈانس نہ کیا کریں، کلبول میں دوسری عورتوں سے محبت نہ کیا کریں جیکلوں میں نہ جایا کریں ا در گھرول میں بے نکاح واشتائیں نہ رکھا کریں ۔ (پُرزور تالیاں اورنعرہ لہے تحسین) الساكيون سيركيا واس لي كرحب ايك فض في دونكاح كيد يجيرين في ربورٹ كردى توعدالت نے فريقين كوبلايا"تم نے دوسرى شادى كى ہے " بخا وند ف كهاينسين صاحب كاكياكه اجهاعورت كوملا و عورت كوبلايا كياي تم فاللال نسے شادی کی ہے ؟ الس نے کہا " صاحب کوئی شادی نمیں کی " دونوں سے سوال ہوا "كەحب تمهالانكاح نهبین مهَوا تھا تومچر كىپيەر بىتة ہو؟ "كىاكە "يارانە بىھە اور دوتا نەتعلق سعے "كها " اچھا بھر توخيرہ حباؤ \_\_\_\_\_ " كالياں اور قبقيے) المُفْ مِ الربيس والتأمُر من الكي سال كي قيد الربيس والتأكيس ركم لیں تو کوئی عیب اور شرم نہیں ہے۔ یہ قانون عور توں کی ہمدر دی کے پیے نہیں وصوکہ دینے کے لیے بناہے ۔ اورعورتول کو بازار میں لانے کے لیے بنا ہے ۔

بے پردگی اور عُربایی

مولانا غلام عنوث مزاردی: قرآن پک کاارشا دہے۔

ولایب دین دینته در سخاوندا و محرم لوگوں کے سوازینت کوظا ہر نہ کرے۔ اور یہ بازاروں میں بھر بھراکراسلام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ جپار سوعور تیں۔ یہ یا پنج سوعور تیں میلو ہزار سہی۔

سپيكر ؛ مولاناصاحب ؛ آرور- وراهمرئيدآپ كا الم ختم بوگيا ہے۔

سپیکر: ارور ارور

ولان علام غوث مبراروی ؛ میں ان سے پوچیتا ہوں کیا آپ کی عورتیں بازاروں میں طبق محرتی میں ؟ نہیں مرگز نہیں۔۔۔۔یہ بے پردہ اور بازاروں میں میجرنے والی عورتیں دوکروٹر پردہ نشین عورتوں کی نمائندہ قطعاً نہیں ہوسکتیں۔۔۔۔یدائن کی نمائندہ نہیں میں ۔ \_\_\_\_ تالیاں اور واہ واہ)\_\_

بیشربعیت میں مداخلت ہے۔ اگر آپ وقت دیں تو میں تباؤں گائد تنہوں ا کے نفظ سے کتنا دھوکہ دیا گیا ہے۔ اگر جنیجا تنیم نہو، بالغ ہو تو کیا یہ قانو الیسلامی مان لیں گے۔ یہ تنیم کا نفظ کہ کران کے جندبات سے ناجائز فائدہ اٹھار ہے ہیں۔ صاجزای محمودہ گیم: پوائنیٹ آف آر ڈر۔

سپیر: مولاز ما حب مهرید- پوائیت ان ارور ب

صاجزادی محمودہ بگم: یغیرالهانی لفظ ہے جومولانا صاحب نے استعمال کیا ہے۔ مولانا کو اس سے wahadaaw کرناچا ہیں۔

مَوْا عَلَمُ عُوتُ مِزْرُوى ؛ ميرا" النيك" ان برنسين كي -

میال عبداللطیعت: بداسلام کے ٹھیکیدار ہیں ۔ اس بیے کدان کے پاس واڑھی ہے۔ مولانا غلام غوث بزاروی: اور آپ کے گلے میں فرکگی مجندا ہے۔

سپيكر ؛ آپ تشريف ركھيں - اورمولانا صاحب آپ سيلے يا في بي ليں -

مولاً غلام غوث بزار دی : جناب ؛ مجھے پیاسس نہیں ہے۔ بیاس انہیں لگی ہے جو سن نہیں سکتے۔ ایپ لیزار کنی حصوث توسن سکتے ہیں ۔اس کا جواب نہیں

سن سكتے .

سپلیک: مولانا صاحب ا آپ کے دور نظافتم ہو بیکے ہیں اب آپ تشریف رصی مولانا غلام غوث بزاروی : الکاح کے بارے ہیں کہ دول - سردار دو داخال : مولانا کو اور وقت دیکھے -

سپیکر:نمین نین («مهر «مهر) ایوان مین آوازیں - وقت دیجیے اورضرور دیجیے -سپیکر: آپ میرسے فرائض میں ملاخلت بالکل نہ کریں - میں ان گالکل وقت نہیں دوُں گا ۔ وقت ختم ہوجیکا ہے ۔

> مولاً غلاً غوش خراردی: مَین آپ کے حکم کی تعیل کرتے ہوئے بٹیمیا ہوں۔ (سیسکر کی رولنگ کے خلاف و نوں طرف کے کشرار کیں ہے اک وٹ کرکئے)

سپیکر: اجلاس کی کارروائی پندره منٹ کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔

مولانا غلام غوث ہزاروی : میں نے ان کی تاریخی روایات کو جھوٹا کہاہے۔

سپیکر: میمرتوسوال بی بیدانسین بوتا - باتی جهال کک مولانا کی اس بات کا تعلق ہے کہ بیدانوں عور توں کو بازار میں لانے کے لیے بنا یا گیا ہے - ریز دلیشن کے موضوع کو دیکھتے ہوئے میں اُسے غیر طیر لیمانی تو قرار نہیں دے سکتا کی بیغیر مناسب فرور ہے ۔ (قطع کلامیاں)

ڈاکٹربیگم اشرف عباسی: چونکہ بجٹ شرافت کی حدسے باہرجارہی ہے اس سے ہم دومنٹ کے لیے باہر جاتے ہیں۔

(اس مرحله برصاحبزادی محموده بگم در اُلاصاحبایوان سے بیتر**شرمین معلقیں** 

عظيم كاميابى

چنی سرکاری ا دیغیرسرکاری بنیوں کے تقریباً تمام معزز ممبران نے مولاا کو کم وقت دینے براحتماج کرتے ہوئے واک آؤٹ کردیا تھا جس سے کورم ٹوٹ گیاا ور سپيكرصاحب كواجلاس ملتوى كرنايرا-اس وقت لابي مين مبران اسبلي كي خوشي قابل ويرتهى،مبارك مبارك كى صدائيل بلندبورى تعيي مسرت سعم مورجير سرولا أكوليف كاندهون يراثهان كيايية بإباب تع بيرك ليدبشاش تصحيب عيد كاجازنظر اگیا ہو۔ جبب یندرہ منسٹ گذرگئے توتمام ممبان دوبارہ اندرجلے گئے۔ ان کے بعد جنہی مولانا غلام غوث صاحب مزاردي اسبلي لإل مي واخل بوئة توسب في تاليال بجائيس اسب پیکرصاحب نے ایوان کی متفقہ رائے کے ساسنے ستسیلیم تم کر سے مزید وس منط ويد "ليكن أكرتقرر كي حاتى توووشك كا وقت ندريتا - اورتحريك فيل بوحاتى "اس ليه مولانا كے ساتھ تمام الاكين نے وولئگ كامطالبدكيا بينانچه وولئگ ہوئى - ايك مُرو اورتین عورتوں کے سواسب نے تجویز کے حق میں دوٹ دے کرشریعیت کا احترام کیا۔ اور دوصدیوں کے بعدسہ کاری ایوان میں اسلام کی فتح کا بیٹھ لہراکر ا ریخی کا وا مانج اُ دیا۔ سيسكرنے حبب شريعيت كى فتح كا علان كيا۔ تواركانِ آسبلى اورسامعين نے اسمائىسىر كانطهاركيا، ملحدين اورپرويزي ايناسامندى كرره گئے - بے يرده عورتوں كومندكى كھا في یڑی اوران کے تمام مذموم تصورات خاک میں بل گئے ۔ نہصرف یہ کہ ملکی بلکدلندن یک کے اخبارات کو سردِ درولیش مولانا غلام عوث صاحب مزاروی کی اس غطسیم کامیابی رمضامین <u>کھنے پڑ</u>ے۔

### نقرب

رید وہ تشریب جومولانا علام غوف صاحب ہنرارہ ی نے ۵۱ را پریائے گئے اجلاس کے اجلاس کے اجلاس کی میں کے اجلاس کی تیم کی اجلاس کی تیم کی اور نمایندہ " ترجان اسلام کے قلم بند کی ۔) قلم بند کی ۔) قلم بند کی ۔)

### غُمُ نُدُهُ وَنُصَلِّى كَانُ رُسُولِهُ الْحَرِيمُ رُ

جھاب بیلیکر: بھادل پر اور پنجاب دونوں نے ہمارا ایک گھنٹہ کھالیا ہے جب کہ ہیں دقت دنیائی نگا ہیں کئی کہ وڑ مسلمانوں کے اس معززا در نمایندہ ایوان پر لگی ہوئی ہیں افراس میں ہماری قوم کے لیے آئین مرتب کیا جار الہبے بلاشبہ ہم آئین ہیں ترمیس نہیں کر سکتے۔ ترامیم وزیر قانون ہی کریں گے۔ لیکن بھر بھی ہمیں اس کے شن وقع پر بحث کر کے ان کے ساسنے اپنی باتیں بیش کرنی ہیں۔

# اوامرونوابى اورا صلاحات

جناب صدر! میں قرآن پاک نے اوامرونواہی کا پابند کیا ہے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ اور قوم کی طرف سے اس ایوان پرٹری ذمہ واری عائد ہوتی ہے اور اس لیے
میں کہ بیمعز رایوان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ عزت ونصرت اور مدوّاللّہ کی طرف
سے ہے۔ لیکن مہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وستور میں اس (مُت آن پاک کساتھ
اس کے شایان سلوک نہیں کیا گیا اور قرآنی اوامرونواہی کو بھی تحفظ نہیں دیا گیا جب کہ
اصلاحات کو تحفظ ویا گیا ہے۔ حالانکہ وہ ان سب سے زیادہ تحفظ کے ستحق ہیں۔ اس
طون بعض معزز ممبران نے بھی اشارہ کیا ہے اور جب تک مارامعا شروخراب ہے اس

وفت تک اس کی کوئی ضمانت نهیں ہوگی اوراس رعمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ بہی وجہدے کہ ہم لوگوں کواس وقت مشرتی پاکستان کے المیدسے بے حارکلیف ہوئی ہے۔ چاہے وہ فوجی ہو یا دوسری ۔۔۔۔سات کروٹر بنگالیوں نے کلیف بنیا فی ہے۔اسی لیے میں اسکوسی معنوں میں سکست نسیں کتا۔ سکن دنیا کی نگاہوں مین فقیقت بیرے کرمسلمانوں کوسکست سے دوجار ہونایالہے اس لیے ہمین کلیف ہوتی ہے۔ اورجبہم اہر (مشرق بطی کے دورہ پر) گئے تولوگ بوصے تھے کہال سے آتے ہو ج ہم سیلے تو بتادیتے تھے۔ لیکن بعد میں ال دیتے تھے۔ کیونکر دوسرا سوال جنگ کا ہوا تھا۔ ان ملح مقائق کے پیدا ہونے کی وجوانت کا بھی ہی تقاضا ہے کہمیں قرآنی اوامرونواہی کو رآئین میں زیا وہ جگہ دینی جا ہیے۔محض اسلامی جمھوریہ كيفي ي تو پاكتان اسلامي جمعورينيس موسكتا اورندى اسلامي كيف سے كو أي آئین اسلامی ہوجا آہے - بالکل اسی طرح سکولوں اور کا کجوں میں دینی تعلیم کی اہمیّت يرجتنا مبى زور دياجات كمهد كيونكدجب تك اسلامى اخلاق اوراسلامى تربيت نه ہوگی توکراچی جبیسی ( کوکس بے کا واقعہ فخش حرکتیں بندندیں ہوسکیں گی -

جناب صدر! ہمارے بعض بزرگوں اور مبران اسسلی نے کچھ اصلاحات شریعیت کے عین مطابق بنائی ہیں ۔ اس قسم کی اصلاحات اگر شرعی ہیں توان کو تحفظ منا بچا ہیے ۔ اور اگروہ ان اصلاحات میں شریعیت کا آسرا لیتے ہیں تواس میں بیشک تین ماہرین ِ قانون اور تین بلند پا بیعلمار کام کی ایک کمیٹی مقرر کردیں کا کہ وہ ان می فیصلہ کرے ۔ اس طرح ہو شرعی تحفظ ان (اصلاحات) کو حاصل ہوگا وہ زیا وہ ضبولم ہوگا۔

عاملي قوانين

جناب والا اِتحقظات مِن عائلي توانين بهي شامل بين - اس سطيط بين

مولانامفتی محمود صاحب نے (ایوب خان کے دور میں) قومی آسبلی میں تقریف افی تعیاور پورے طور پر قرآن وسنت اوراجاع است کی روشنی میں ، ثابت کیا تھا کہ میہ ناجائز میں ۔ کیں حیران ہوں کہ عاملی قوانین کو (عبوری آئین میں) اتنا تحفظ دیا گیا ہے ۔۔ کہ بائی کورٹ اور سیر می کورٹ میں بھی دعوئی نہسیں کیاجا سکتا اور نہ کوئی احتجاج کیا جاسکتا ہے ۔۔

## مذمبی آزادی

جناب والا اسودی ہویا عیسائی اس کو اپنے ندہب پڑمل کرنے کی بوری اجازت ہیں اور اجازت ہیں اور اجازت نہیں اور اجازت ہیں اور نہیں اس کو اپنے مسائل کے مطابق آزادی حاصل ہے۔ اگریہ فدہبی آزادی غلط ہے تو فدہبی آزادی کا نام ندلیا جائے اوراگر یہ جے ہے توسلمان قوم کو کیوں اس سے محوم رکھا گیا ہے۔

جناب والا اعکومت اگرچاہتی تو یکوسکتی تھی کہ بند پایے علما ہوکام کا ایک اجلاس بلاتی اوراس ہیں اس قانون کے متعلق بحث ہوتی اور میرسے خیال میں ونیا بھر کے دساتیر ہیں ایسے قانون کو شخط نہیں دیا گیا ہے - ہیں عرض کروں گا کہ شرقی وخر بی پاکستان میں ان قوانین کے خلاف زبر دست احتجاج کیا گیا - آخرعوام نے پاکستان کے اعلیٰ مفا دکی خاطر برد باری اور تحل سے کام لیا - انہوں نے انتخابات کا انتظار ہمی کیا اور اس ایوان کا بھی ۔ ۔ ۔ ۔ یکن اب اس معزز ایوان میں ان کے خبر بات تو میں بہر نجی ہے کہ دوسری قوموں کو تو اپنی نہ جب سے کہ دوسری قوموں کو تو اپنی نہ بب بی مراخلت سمجھتے ہیں - اس میے حکومت کو دستور کے اس میے پرنظر بانی کرنی چا ہیے ۔ تعجب ہے کہ دوسری قوموں کو تو اپنی نیب برعمل کرنے کی آزاد ی ہے ۔ لیکن سلمانوں پریابندی ہے ۔

## ذربيد معاش

جناب صدر إ اس دستوريس ذريعه معاش كاجي ذكركيا كياب اوريعكوت کاسب سے بڑاکارنامہ ہے کہ اس نے امیروغریب کواس قانون کے ذریعے بڑی حد يك برابر ركها ب اكريد يعض جيزي تحقيق طلب بين اور كيمه اصلاح طلب معي بهو سکتی ہیں۔ لیکن میں عرض کروں گا اوراس معزز ایوان سمیت آپ کے نوٹس میں بھی یہ بات لاؤں گا کہ سوات ، دیر، بالاکوٹ ، کا غان ا ور بٹگرام دغیرو کے لاکھوٹ سلمان بحریاں یال کرگزرا و قات کرتے ہیں ۔اس قانون کے تحت ایوب خان کے زمانیاں يه يا بندى لگادى گئى تقى كە بھيٹرى يالىي، مكريان نديالىي - مھلا يەيھى كوئى بات سے كىد بهير باله، بكرى نه يالو، خچر باليو، كلموڑا نه يالو، گدها يالو، گدهى نه يالو- بيه كوئى فانون ہے! كربس كامعيشت بريدا ترييب كرسوسوروي كى بكرى يانيج يانيج روبي مين نيلام بهو-حس کی دجہ سے عوام کی زندگیاں تباہ ہو کررہ جائیں۔ ئیں نہیں جانتاکہ محترم عبلقیم خا نے بھی اس کے خلاف جواپیل کی تھی۔ آیا وہ راف خارج ہوئی ہے یا والیس لی گئی ہے۔اس ہے مقورًا عرصہ آرام را اوراب وہی کلیف ووبارہ شروع ہوگئی ہے اورصُوبے کے لوگ موت وحیات کی ش کش میں مبتلا ہوگئے ہیں۔ اس ولسطے ذریعہ معاش کے سلسلے میں ایوان کو ایک ایسا ٹھوس قدم اٹھا ناچاہیے کہ جس سے یہ کمی بوری ہوجائے۔

#### به طهن منس آرد می منس

جناب صدر الساجلاس میں ایک بات محتم وزیرِقانون نے فراتی ہے کہ کورنرا ور صدر آرڈی ننس جاری کرسکتے ہیں۔ اس آرڈی ننس کو آنے والے اجلاس میں نظوری کے بیٹے بیش کیا جائے گا اور اس پرکسی نے یہ بھی فرایا کرجب کک پیننظور

نہ ہوجائے اس وقت کک اس پڑمل بھی نہ ہو۔ ہیں عرض کروں گاکر یہ بات نشنہ ہے کے دروہ اسسبلی ہیں نظوری کے لیے اس لیے کروں میں مدریا گور ترار ڈی ننس جاری کریں گے اور وہ اسسبلی ہیں نظوری کے لیے اس لیے بیشٹ ہوگا کہ اس کو قبول کرسے یار وکرے ۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اس برج ش کرتے کرسکے گی یانہ یں کیونکہ جب ہم ون یونٹ کے وقت کی اسبلی ہیں اس پر ج ش کرتے ہے تو ہمیں یہ کہ دیاجا تا تھا کہ ترمیم نہیں کی جاسکتی ۔ منظور کرو، یار دکرو۔

میاں محروطی قصوری : جناب والا اعرض کرناچا ہتا ہوں کہ آئین میں اس بات کی گنجانش موجود ہے کہ اس میں ترمیم اور تنسیخ ہو کتی ہے اور ایساکرنے کا اسبلی کوان ختیارہے ۔
اسبلی کوان ختیارہے -

مولاً اغلام غویث ہزار دی : میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی شرط آئیں ہیں ہوئود ہے ۔ پہلے یہ کمی تقی کہ پہلے والے قانون میں ترمیم نہیں کی جاسکتی تھی -

# مسلمان كى تعرفيت

جْماب والا! اس ایوان بین مسلمان کی تعربی پریمی مجت بهوئی ہے۔ میں اینا فرض سجتا ہوں کداس پر کچھ روشنی ڈالوں۔

جناب والا إلى تضف كے يدكردينے ہے كددو، تين ياچاربيانات بين تضاد موجُود ہے - يد لازم نهيں آنا كرمسلمان كى تعرفين بيں كى جاسكتى، يامسلمان كى تعرفين بيں كرنے چاہئے - يد لازم نهيں آنا كرمسلمان كى تعرفين بيں كرنے چاہئے - يُمين صفائى كے ساتھ يہ اعلان كرنا ہوں كہ ہالاكوئى فریق قطعاً نہيں چاہتا كہ ہمالا صدر كيبونسٹ يامزائى ہو - مسلمان كى تعرفين آگے كردى جائے گی - بيلے مكيں موجُوده آئين كے متعلق ان وكلارا ورسير طرول سے يد پوچتا ہوں كرجب وستور وآئين بي مسلمان كالفظ آگيا ہے اورائ سلمان كالفظ آگيا ہے اورائ سلمان كي تشريح ضورى نہيں ؟

حمال مک اُسّیدوارکے کھڑاکرنے کاسوال ہے۔اس سلسلیس بیجانافروری ہے کہ وہ سلمان ہے یانسیں ۔۔۔۔اگر پیر مبکوا صدارتی انتخاب کے وقت باتی کورٹ یں جا آہے تواہمی سے مسلمان کے معنی کیول زمتعین کریے جائیں۔ اس لیسایس \_\_\_ میں گزارش کروں گا کہ خدا کے رسُول حفرت محمصطفی صلّی النّہ عِلَیہ ولّم نے فر مایا کیجشخص كالتخرى كلمه لاالبه ألاالله بهووه جنت مين داخل بهوكا - بيهان مجل ديسُول اللَّه عي نسیس فرایاگیا - حالانکه اس کے بغیر کوئی شخص سلمان نہیں ہوسکت - مطلب یہ ہے کہ شکین خدا كوتومائة تصح ديكن اس كے ساتھ شركي بھي بناتے تھے۔ تولاالہ الا الله يني ضدا ك سواكو أعبالت ك لأنق نهيس الله كمنااس بات كى علاست على كدكين والي ني بورا دین اسلام قبول کرلیا ہے۔ اسی طرح سرور دوعالم صلّی اللّٰہ علیہ ولم نے فرایا اسب نے بمارس قبله كي طرف نمازيرهي وومسلمان بي"اس كايمي مطلب يدكه نما زاسلام كي علامت ہے۔اس لیے جب کوئی نماز پڑھے کا توہم اسے مسلمان کہیں گے بیکن اگروہ محضوصتى الشرعكيدوسلم كه بعدنبي بنن ياكسي كونبي ماننه كاعقيده ريكه توسم أسه كفركي علامت كى دحبرسه كافركهيس كداسى طرح نبى كريم صلى الدعليدوسلم نے فسنسر مايا: المسلم من سلم المسلمون من لسانة ويدة يومسلمان وه ب كربس ك لم تحداور بان سے مسلمان محفوظ ہول - بیمی صرف مسلمان کی علامت ہے کہ وہ وین اسلام کو قبول *کرنے* والاہے ۔

برس رصورہ ہے۔ ایک معزز مبر پوائیٹ آن آرڈر جناب والا بر کیا دنیا کے کسی دستور میں ہے کہ ملک کاسر راہ مسلمان ہوا در مسلمان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ چیئر مین چو ہرری فضل الہٰی : بیسوال تو مولانا صاحب کیجیے جنھوں نے بیہ کہا ہے۔ مداخلت

چو ہرری فضل الہی : یہ پوائینے ان ارور نہیں ہے۔

مولانا علاً غوث بزاردی : جناب والا ! عرب مالک کے دساتیر میں درج ہے کہ ہمارے آئیں کی ہماراسرکاری نمرہب اسلام ہے اور ہمارا مطلب بھی ہی ہے کہ ہمارے آئیں کی پہلی دفعہ میں یہ ہونا چا جیے کہ" پاکستان کا سرکاری نمرہب اسلام ہے " میں تبادیا چا ہمتا ہوں کہ مصر و حجاز وغیر وہیں مرزائیت اورکی وزم خلافِ قانون ہیں ۔ میال محک موقعی قصوری : جناب الا! فرقہ بندی کی بائین مہیں ہونی چا ہیے ۔ مولانا غلام غوث مبزاروی : آپ مجھے تقریر کرنے دیں ۔ جیئر کیوں چو ہرری فضل اللی : لٹائی بند کرو" یار"

بیروی پر باری این با بین با بین با بین بان کاجواب ان کتابوں سے بل جائے گا مسلاحی رضاقصوری : جناب والا ! مولانا صاحب نے اپنی تقریبی فرایا ہے کہ صدر مسلمان ہونا چا ہیے ،اب اگر مسلمان ہونا چا ہیے ،اب اگر مسلمان ہونا کا ہوتو آج کل ٹو تھ پیسے ہے مولانا غلام غوث ہزار دی : جناب صدر ! یہ خلاق ہے بین اس کے خلاف احتجاج کرا ہوں -اس کو ہم برواشت نہیں کر سکتے - یہ اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے ! مرضا صاحب اپنے الفاظ والیں لیں - یہ سنت کی تو ہین ہے یہ بین شک ولائتی بُرش صاحب اپنے الفاظ والیں لیں - یہ سندت کی تو ہین ہے یہ بین شک ولائتی بُرش استعمال کریں گے میں نے سلمان کی تعرفیف میں بنہیں کہا کہ مسلمان کی تعرفیف میں بنہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو مسواک کریں گے میں نے سلمان کی تعرفیف میں بنہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو مسواک کریں گے میں بنہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو مسواک کریں ۔

چوہری ففل اللی: آپ ایک منٹ کے لیے تشریف رکھیے ۔ تھک گئے ہوں گے۔ احدرضا صاحب لیے آپ آپ الفاظ والیس لیں - یہ سنست کی توہیں ہے۔ سوال میرہ کہ خدمب کا معاملہ ہے ۔ اس بیے ایسا خلاق نہیں ہونا جا ہیے ۔ مساحدرضا قصوری: میں لینے الفاظ والیس لیتا ہوں ،

مولانا عَلام غوث ہزاردی : ایمان کے لفظی معنی بیان کرنے میں مسلمان کی شدر یکے ضرور ہوگی - اگر جی آپ اس کا غلاق اٹرائیں اور اس کی صحیح تشریح کریں یانہ کریں ۔ رگیدی میرشور دغل ،

ریستان : جونوایی و حفرات گیدیوں میں بیٹھے ہیں ہیں اُن کواسمبلی کے قواعد سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہ وہ نہ تو آلیاں بجائیں ، نہ کسی قسم کی کوئی نعرہ اِزی کریں اور نہ ہی کوئی اِت کریں نے اہ اسمبلی کی کارردائی کچیمی ہو۔ خاموشی سے سننی چاہیے۔ رمولانا غلام صاحب ہزار دی کی تقریر کے دوران گیلری میں جو و کوئی نے نعریے لگائے اور خوب الیاں بجائیں۔ اس میں سیکی صاحب کو ہے کہ دنا جل

قائط محمود سربخاری: حضور والا ؛ بمارے مولانا صاحب جرکامیں بڑا احترام کرتابوں اضول نے کہاہے کہ آئین میں لفظ "ایمان "کی تعرفیت سیے - کی ان کا بڑا احترام کرتابوں اور بمارے سرائن کے سامنے عزت سے جعک حاتے ہیں کی برعرض کرتا ہوں حضور والا -

> مرطمورین : آپ تقررکرناما جنتی ہیں-ڈاکٹر محکود سن بخاری : جی نسیں تھوڑاسا بیان کرنا ہے-چر ہرر فضل اللی : تو بھی آپ تشریف رکھیں -

مولانا فلام غوت بزاردی : - صدر محترم ایمی مسلمان کی تعرفی کے متعلق کچوش کر ما تھا۔ ایک حدیث سادوں اسرور دوعالم صلی الله علیہ وحتم نے اسس بات سے منع فرایک کارتم کسی گاؤں ہیں جنگ کے بیے جا کہ اور سبح کے وقت اذان کی آواز آئے توحملہ کردیا "
اذان کی آواز آئے توحملہ نہ کرنا اور اگراذان کی آواز نہ آئے توحملہ کردیا "
میری مراد بیہ کہ جولوگ اس قسم کی تعرفین کرنے کا خلاق کرتے ہیں وہ مجھ جائیں کے سرور کائن ت علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مختلف بابیں بائیں اور مسلمان کی تعرفین کی دیہ تضا دیا تی تبلیں ہو مامل بیسب اسلام کی علامتیں مسلمان کی تعرفین کی دیہ تضا دیا تی تبلیں ہے دوامل بیسب اسلام کی علامتیں

یں کیکن اب بھی ہم یہ کتے ہیں مسلمان کون ہے اور کون نہیں۔
میں قرآن وحدیث کے ذریعے یہ واضح کر دینا جا ہما ہول کرخدا اور سول کی تمام باتوں کو جشخص دل سے سچاجا نے اور سچا مانے یہ اسلام ہے اور اسی کانام تصدیق ہے اور اگر کوئی شخص خدا اور رسول کی کسی ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کتا ہونی نہیں ہانتا وہ اسی وقت اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ مقال اسلام اور کفر تصدیق اور کلذیب کا نام ہے ۔ تصدیق و کلذیب دل کی صفات اسلام اور کفر تصدیق اور کلذیب کا نام ہے دل کی بات پر ظاہری طور سے نشافات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نماز پڑھتا ہے۔ میں اس کو سلمال کہوں گا۔ بال ابناز کے بعد اگر وہ کے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گئیں کہ کمک بعد کوئی اور نبی آئے

اگراکیشخص کلمہ پڑھا ہے -السلام علیکم کتا ہے -جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے-:

وَلَاتَقُولُوْلِكُنْ اَلْقَلْ السَّكُمُ السَّلاَ مَلْمُنْتُ مُّودِّمِنْ الْسَلَامِ لَكَ السَّلاَمُ لَلَمُنْتُ مُّ وَمُنِناً

جوتہیں سلام کے اُسے یہ نہ کہوکتم مسلمان ہیں ہو

میں اس کومسلمان ہمجھوں گا اور وعلیم السلام کہوں گا-اس کے بعد اگریہ پیٹرلگ جائے کہ یہ سلمان نہیں ہے

جائے کہ یہ فرشتوں یا تقدیر کا منکر ہے تو کمیں کہوں گا کہ یہ سلمان نہیں ہے

مسٹر چیئرین جو ہدی فضل اللی: اس مسکلہ کی کائی وضاحت ہو جیکی ہے۔ میاں آئین مسٹر چیئرین وضاحت ہو جیکی ہے۔ میاں آئین کے نافذ کرنے کا سوال ہے۔

مُولا اَعلام عُومِث ہزاروی : اس دستوریس کئی ایسی چنریں ہیں جی ہیں حکومت الول کو اختیارہ جو قانو ُن جا ہیں بنائیں اور تحفظ دیں ۔ لیکن جن کا تعلق شرعی احکام سے ہے۔ اس میں ذمہ دارعُلمارکرام کا مشورہ ضوُری ہے۔ اگر اس میں ذمسہ دار

### ماہرین قانون موجُرو میں توہمیں اس سے انکازیس ۔

رجب بناب كوترنيازى في مشاورتى كونسل ميں علمار كوشا مل كرف كا ذكركيا - تو مك بعند في خالفت كى اور كها كو اسلامى ماريخ ميں كميں علمار كى كميٹى كے قيام كا ذكر بيتى مك بعند في خوف ہزاروى: بوائين اقت از ڈر انهوں نے فروایا ہے كدا واكبين البيلي مؤلا غلام غوث ہزاروى: بوائين اس بركوئى اعتراض نہيں ہے - عالم كے معنى سے عالم بيے جا سكتے ہيں - ہميں اس بركوئى اعتراض نہيں ہے - عالم كے معنى ايس جانے والا — اگر كوئى شخص اس سے جابل ہے وہ كس طرح دينى امور كا في سلام كرسكتا ہے - ميں بياضا فيدا وركروں كاكدوہ مرزائى قطعا في ہو۔

( ایک ممبرخاتون ننگ مُرکسی اور چی انداز سے تقریر کرر چیخییں - اسس پرِ مولانا ہزار وی اٹھے )

مُولاً عَلاَ عَوْتُ بِزَارِدِی : بِ جِنَا سِبِ بِیکر! مُحْرَمِهُ آمینی باتوں سے اِبرجارہی ہیں بھر بیان زیر بجث نہیں انھیں روک دیں ۔ دوسری بات بیہ کدان کوحکم دیں کہ سرڈ معانک کرتقر ریکریں ۔ اس میں مُحْرَمہ کی بھی عزیت ہے اور ایوان کی بھی ۔ مسطرچیئر میرفضل الہی : یہ توکوئی بوائیٹ ہے اف آرڈر نہیں ہے میں کیاکروں ۔

(ایک اورصاحب الصفی انصول نے قرآنی آیات ہی علط پڑھ ڈالیں یم مجلا مولانا کی رگ حمیت بھٹر سکے بغیر کیسے رہ سکتی تھی، مولانا قلام غوث ہزاروی : جناب صدر ایہ قرآن کی آیات غلط پڑھ رہے ہیں مولانا عبد کیسے رمولانا ہزاروی کی آئید میں : جناب صدر اقرآن کو زیر زبر کا کھا طور کھ کر پڑھنا جا ہے۔ اپنی طرف سے اس طرح نہیں پڑھا جا سکت ۔

مثلاً ایکشخص اَنْعَمُتُ عَلَیْهِ مُرکی حِکْد اُنْعَمْتُ عَلیْدِ مُربِی بِجاسے تصداً پیشِ پڑھے گا توکا فر ہوجا نے گا۔

### قومی زبان

جب انگریزی میں لکھا ہوًا عبوری آئین کا مسودہ مولانا ہزاروی کو دیاگیا تواس پر آپ کھڑے ہوئے -

جناب سپیکر ایسوں میں نے وٹی سکرٹری سے عرض کیا تھا کہ وفتر سے ہیں یہ ہایت ہیں کہ جولوگ جا ہے ہیں کہ ان کے پاس ار دو زبان میں تحریری پنجیں وہ ہم کو کھھ کر دیں میں نے لکھ کر دیا۔ اس کے بعد پرسوں میں نے ان سے عرض بھی کیا اور شکایت ہمی کی اس پر دہ وعدہ بھی فرانے لگے کہ آیندہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن آج اس پر جم کیا غور کر سکتے ہیں تواس کے اس پر جم کیا غور کر سکتے ہیں تواس کے عرض ہے کہ قومی زبان کے ساتھ اسٹی ہے اس پر جم کیا غور کر سکتے ہیں تواس کے عرض ہے کہ قومی زبان کے ساتھ اسٹی ہے اسٹی کرنا اس ایوان کے شایان شان نہیں کی مسلم چیئے ہونے فضل اللی : یہ تو سپلے یقین د با فی کرائی جا چی ہے کہ آیندہ ہو بھی وست اویزات مسلم کے دفتر سے ممبران کے پاس جائیں گی وہ جس زبان میں ۔ یعنی اردو میں یا انگرزی میں۔ چاہیں گے اسی زبان میں ان کو وہ تحریریں روانہ کر دی جائیں گی، لیکن اس دفعہ میں جواہیں گے اسی زبان میں ان کو وہ تحریریں روانہ کر دی جائیں گی، لیکن اس دفعہ عیونکہ وقت بہت تموڑا ہے تو ہیہ وقت اسی سیشن میں تھی۔ اس کا حل جو پیلے دن

تلاش کیاگی وه به تھاک میا محسدوعلی تھٹوری لاینسٹراردوییں ترایم کے تعلق بنگی گے کہ وہ کیا ترامیم ہیں آپ (مولائ ہزاردی) ایسے تجربہ کاراور پارلیسنٹیر کے تعلق میرا یہ نیبال ہے کہ آپ ویسے بھی انگرزی سمھ لیتے ہیں اوراگر ترجبہ نریمی کیا جائے تو آپ کو دقت نہ ہوگی۔

مرلانا غلام غوث مزاروی: یه ایک اصولی بات ہے -

مسٹر دیئر پین ؛ وہ آیندہ کے بیے بقین دابی ہے۔ آیندہ عبواسبلی کاسٹیشن ہوگا اس ہی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن تین دن کے چیوٹے سے سیشن میں بینہیں کیا جا سکتا۔

مولانا غلام غوث مبزار وى : بينى ہم كو بجر يبط بقين وابنى كدائى گئى تھى ہم اس كومعا ف كرويں -

مسٹر پیریئن: بقین دلم نی آیندہ کے ہے ہے اس سیش میں تومعانی انگی گئی تھی اورآپ نے معانی وے دی تھی۔ اب کچھ فرا دیں کہ آپ کی کیا ترامیم میں۔

### صُوبا في زبان

ا کیسمبرصاحب بشتوزبان میں تقریر کی اجازت حیاہتے گران کو اجازت نہیں مل رہی تھی اس پرمولانا منطلانے فرالی:

اردوزبان کے ساتھ جوسلوک ہور اہم وہ توہد ہی۔ اگر اُن کوشیتویں بید لئے
کی اجازت دی جائے تواس میں کیا حرج ہے ؟ (حبکہ غیر تومی زبان انگریزی میں
مجھی تقریب ہورہی میں) قومی زبان اردواس وقت بہاں استعمال نہیں ہورہی
ہے۔ (اگرانگریزی کی اجازت ہے توصوبائی زبانوں میں کیا حرج ہے ؟)